

#### كتاب كى كتابت كيحقوق محفوظ مين

| سيرت ابن هشام ﴿ حصد دوم ﴾                         | *************************************** | نام كتاب |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن هشام                            |                                         | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کامل آمیر )     |                                         | مترجم    |
| سابق تکچرارما و گلماٹ کالج بلده                   | 3-1                                     |          |
| ما جی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا هور) |                                         | تاثر     |
| لعل شار پرنٹرز                                    | •••••••                                 | مطبوعه   |

# فهرست مضامين



# سيرت ابن ہشام حصہ دوم



|      | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9    | 🔿 اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10   | 🔿 رسول التَّدُمَّ الثَّيْثِيَّ كَا حليه مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iA.  | 🔾 معراج اوران نثانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا حَمْدِ مَا مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ |
| ۲۵   | 🔿 ہنسی اڑانے والوں کی سز اللہ کی طرف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12   | 🔿 ابواز بېرالدوي کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣   | O    ابوطالب اورخدیجه کی و فات اوراس کے بل و بعد کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۲   | 🔾 بنی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول اللّٰہ مُلَاثِیْرُ کی آ مدور فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸   | O رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ السلام عنداس تصرانی کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٩   | <ul> <li>الات جن اور الله عزوجل تحقول و اذ صرفنا اليك نفرا من المجن كانزول</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چم   | 🔾 اینے آپ کو قبیلے والوں پر پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7    | O سوید بن الصامت کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| గాద  | O اسلام ایاس بن معاذ اورقصها لی الحسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣4   | O انصار میں اسلام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   | <ul> <li>واقعه عقبه الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس منعلقه واقعات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵   | ۰ مدینے میں جعد کی پیلی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اد   | ے معلی معاذ شی منط و اور اسید بن حفیر شی ایشور کے اسلام کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | O بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲.•  | O بارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا احتتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | O سور ہے قریش کا انصار کے باس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | O قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.9  | 🔿 عمرو بن المجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷١   | 🔾 عقبه دُوم کی بیعت کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ک  | O فصل - حاضرين عقبه كي نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷9   | 🔿 رسول الله مَثَالِثَيْرَ مُرِيحَكُم جِنَكَ كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΔI   | 🔿 مدینے کی جانب ہجرت کرنے والول کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۷   | <ul> <li>(حضرت)عمری ہجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸   | 🔿 عمر تفاه فيؤ كا خط مشام بن العاص كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 9  | O ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نگلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+   | <ul> <li>مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91   | 🔿 رسول الله مَثَالِيْنَا كَى جَرِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 95   | <ul> <li>قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول الله ملی فیلے کے متعلق آپس میں مشورہ کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90   | 🔾 نیم مُنَّاقِیَّتُم کا پنے گھر سے نکلنا اور علی مِنی الدائد کو اپنے بستر پر جھوڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92   | 🔿 رسول اللهُ مَثَاثِلَيْمُ كَى مدينے كى جانب ججرت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99   | <ul> <li>رسول الله مَثَّالِيْنَ لِمُحَدِيدًا لات غار مِين ابو بكرك ساتھ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [++  | <ul> <li>رسول الله مثل في المحسفر كى سمت كے متعلق ايك جن كى فيبى آ واز كى خبريں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1•1  | O ابوقیا فہ کا اساء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1  | 🔿 سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَثَالِ اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَثَالِ اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَاللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَاللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰمِ اللّٰ مَا اللّٰمِ |
| 1+1" | 🔿 رسول الله مَا الله عَلَيْظِيم كي جمرت كے وقت كى منزليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1•4  | <ul> <li>رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى مَا ورو ہال آپ كے نزول كے مقامات اور مسجد كى تقمير</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1+4  | 0 مىجد كى تقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11+   | مبحد کی تغییر کے وقت رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے | 0            |
|       | مها برین کارسول الله منافقین است مدینے میں آملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ייווו | رسول الغَدَ مَا لِينَا عُطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            |
| 114   | رسول اللهُ مَنْ الْفِيرِ كَا دوسرا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            |
| IIY   | نی مَثَاثِیَّا کُم و ہُر برجومہاجرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر کھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            |
|       | رسول اللَّهُ مَا يَشْرُطُ كَا مِها جرين اورانصار مين بها كَي حياره قائم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| IFY   | ا بوا مامه اسعد بن زراره کی موت اور بنی النجار کی سر داری کے متعلق رسول اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَان …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            |
| 172   | نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            |
| 144   | ابوقیس بن الی انس کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| ۱۳۳   | یہود بوں میں کے دشمنوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            |
| irs   | عبدالله بن سلام كا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| 122   | مخيريق كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            |
| 11"   | صغیبه کی گوان ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            |
| 15%   | یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            |
| 102   | يبودك عالمول بي عصرف ظا جرداري سے اسلام اختيار كرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| IMA   | منا فقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجد ہے نکالا جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1014  | سورهٔ بقره میں منافقوں اور یہودیوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| IA•   | رسول اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْتِهِ عَلَى إِس بِهِودا ورنصاريٰ كالجَمَّلُ السلامِ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| IAI   | کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            |
| IAM   | یېود یول کا تو ریت کی تنجی با تو ل کو چھپا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 146   | نې مَثْلَقْتِيْمُ کې دعوت اسلام پران کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1/4   | ین قبیقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمکھوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| YAL   | رسول اللهُ مَثَلَ عَيْرُ كَا يَهِ و كَي عبادت كاه مِن تشريف لے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 19+   | انصارکوآپیں میںلڑادینے کی(میود) کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\mathbf{O}$ |

| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191         | O ابو بمرصدیق تنیه منه نفه کے ساتھ فخاص کا حادثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197         | 🔿 يېود کالوگول کو تنجوی کاتھم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194         | O صدافت سے یہودکا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199         | <ul> <li>جن لوگوں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَل<br/>المَا عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ</li></ul> |
| ř++         | O نزول (قرآن) ہے ان کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>**!</b>  | 🔾 رسول اللهُ مَنْ اللَّيْدَ فَهِمِرِ الكِيدِ بِرْ بِ يَتِقَرِ كِي ذَالِثِ بِران كاا تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>r+</b> m | 🔾 نیمنگانیم کی جانب تھم رجم کے متعلق یہود کا رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**</b> * | O خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>r•</b> 4 | 🔾 رسول الله مَا الله          |
| <b>r</b> •∠ | O عیسیٰ عَلَاظِلِی کی نبوت ہے یہود یوں کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۳         | o منافقوں کے پچھھ الات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۸         | O رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ⊙ تاریخ بجرت ⊙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 🔿 غزوهٔ ودان آپ کے غزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المام       | <ul> <li>عبیدہ بن الحارث کا سریہ اور یہ پہلا پر چم تھا جورسول الله مُؤَاثِینِ منے با ندھا تھا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٣٦         | O سيف البحر كي طرف حمزه من النبط كاسرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵٠         | 🔾 غزوهٔ پواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ra•         | 🔾 غزوة العشير و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror         | 🔿 سرية سعدين الي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror         | 🔿 غزوهٔ سفوان اورای کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ran         | 🔿 کیے کی جانب قبلے کی تحویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ran         | 🔾 غزوهٔ بدر کبریٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T09         | O عا تكدينت عبدالمطلب كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747         | 🔿 کنانها در قریش میں جنگ اور داقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                 | _           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحہ          | مضمون                                                                                           |             |
| <b>7</b> 2.   | ر رسول الله مَنْ النَّيْزُ كَا نَكُمَا قريش م يَجِيرُ نے كے متعلق جميم بن الصلت كا خواب         | <b>)</b>    |
| <b>1</b> 21   | تریش کی طرف ابوسفیان کا خط                                                                      | <b>&gt;</b> |
| 141           | بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی                                                                  | )           |
| <b>1</b> 41   | ان لوگوں کا وادی کے کنارے اثر نا                                                                | )           |
| 141           | ر رسول اللهُ مثَا يَعْيَامُ كَ لِنَهُ سَا مَبان كَى تيارى                                       | כ           |
| TZM           | تریش کی آید                                                                                     | כ           |
| 120           | جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ                                                                    |             |
| 722           | ﴾ الاسودالمحزومي كاقتل                                                                          | Э.          |
| 744           | ت عتبه كامطالبه اپنے مقابلے كے لئے                                                              | <b>)</b>    |
| 12 A          | رونوں جماعتوں کا مقابلہ                                                                         | )           |
| 1/4           | ﴾ رسول الله مَنَا لَيْنِيَا كَا اللهِ بِرور د گار كوامدا د كے لئے قسميں دینا یا بنا کے دعا کرنا | )           |
| ra+           | ﴾ آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب وینا                                                          | )           |
| MI            | ر رسول اللهُ مَثَاثَةُ عُزِم كامشر كول بركنكرياں چھينكنا اوران كا فنكست كھانا                   | )           |
| 74 1          | ﴾ مشرکین کوتل کرنے ہے رسول اللہ مُناکِیْنِیْ کامنع فر ما نا                                     | )           |
| <b>7</b> A (* | اميه بن خلف كاقتل                                                                               |             |
| PA Y          | ﴾ جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                   |             |
| <b>Y</b> A4   | ا بوجهل بن برشام کافتل                                                                          |             |
| <b>19</b> +   | ) عكاشه كي تكوار                                                                                |             |
| rgr           | ﴾ مشركين كا گڙيھے ميں ڈالا جانا                                                                 |             |
| l             | ) النوجوانون كاييان جن كم تعلق الذين يتوفا هم الملائكه ظالمي انفسهم نازل موا                    |             |
|               | ) بدر میں قید یوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان                                                   |             |
| 494           | ) ابن رواحهاورزید کے ذریعے خوشخبری کی روائلی                                                    |             |
| 799           | ﴾ رسول الله مثل تلیم کی بدر سے واپسی                                                            |             |
| ۳             | ) النضراورعقه كاقتل                                                                             | 3           |

| صفحه         | مضمون                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>r.</b> r  | O قریش کے آفت زدوں کا مکہ پنچنا                            |
| r•0          | 🔾 سهيل بن عمر و كا حال 🔾 🔾 🔾 🔾 🔾 🔾 عمر و كا حال            |
| <b>r</b> •A  | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                |
| 1"1+         | O' زینب کا مدینے کی جانب سفر                               |
| ۳۱۳          | 🔿 ايوالعاص بن الربيع كا اسلام                              |
| TIA          | 🔿 عمير بن وہب کا اسلام 🔾 مير بن وہب کا اسلام               |
| ۳۲۳          | 🔿 قریش میں (حاجیوں کو ) کھانا کھلانے والے                  |
| ۳۲۳          | O بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑ وں کے نام                     |
| ۳۲۴          | 🔿 سورهٔ انفال کا نزول                                      |
| ساباس        | 🔿 فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                 |
| <b>r</b> 0•  | 🔿 انصاراوران کے ساتھی                                      |
| ۲۲۲          | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے              |
| <b>~</b> 4∠  | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے                      |
| <b>7</b> 24  | 🔿 جنگ بدر کے متعلق اشعار                                   |
| ሆያ ዣ         | 🔿 مقام کدر میں بی سلیم کاغز وہ                             |
| ~ <b>r</b> ∠ | 🔿 غزوة السويق                                              |
| 749          | 🔾 غزوهٔ ذی امر 🔾                                           |
| ۴۲۳          | 🔿 بحرين كاغزوة الفرع                                       |
| rrq.         | نى تىيقاع كادا قىيى 🔾 🔾 🔾 تىيقاع كادا قىيى 🔾 💮             |
| ۳۳۲          | 🔿 نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ |
| ٣٣٣          | O كعب بن اشرف كاقتل                                        |
| ٦٦٦          | 🔿 محيصه اور حويصه كاحال                                    |
|              | α <u>ν</u> αν αν                                           |



#### دِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيهُ

# اسراء یعنی رات کا سفراورمعراج کابیان

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_ راوی نے کہا کہ ابو محمد عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انھوں نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن ایکق المطلعی ہے (بیہ) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ مظافیۃ کو مجد حرام ہے مجداتصلی کی طرف جس کانام بیت المقدی ہے جو ملک ایلیاء میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو با تیں جھے معلوم ہوئی بیں ان میں رسول اللہ مٹافیۃ کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود 'ایوسعید خدری' حل نبی مٹافیۃ کا (سیدتا) عائشہ معاویہ بن ابی سفیان حسن بن ابی الحس معبداللہ بن مسعود 'ایوسعید خدری' حل نبی مٹافیۃ کا رابوطالب کی بیٹی ام بانی کی روایتوں کا مجموعہ ہوں بھری ابن شہاب زہری اور قادہ بنی ایش افر وابل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام بانی کی روایتوں کا مجموعہ ہواں کا ہم مخص رسول اللہ مثافیۃ کے سفر کے بعض ان واقعات کی خور آ پ سے روایت کرتا ہے جو اس سے ذکر کیے کا ہم مخص رسول اللہ مثافیۃ کے سفر کے بعض ان واقعات کی خور آ پ سے روایت کرتا ہے جو اس سے ذکر کیے گئے آ پ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آ پ سے روایت آئی ہیں آئی باتش اور (کھوئے کھر سے کے آپ کے اس معاملہ تھا۔ اس میں عقلندوں کے لیے تھی اور اللہ عز وجل کی قدرت وسلطنت کے معاملوں میں کا ایک انجم معاملہ تھا۔ اس میں عقلندوں کے لیے (درس) عبرت ہے۔ ہدایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تصدیت کے والوں اور اللہ تعالی کے احکام بریقین رکھے والوں کے لیے ٹابت قدی ہے۔

غرض آنخضرت من الناد تعالی نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا راتوں رات سفر کرایا کہ اپنی انٹانیوں میں ہے جس قدر چاہے آپ کو ہتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائند فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیس معلوم ہو کیں ان میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود می ہوئی کرتا ہے خوب معائند فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیس معلوم ہو کیں ان میں یہ بھی ہے کہ دسول اللہ منافیق کے پاس براتی لایا گیا اور براتی ایک جو پایہ ہے جس برآپ سے پہلے کے انبیاء بھی سوار کرائے سے جو اپنا سم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

اس پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ملاحظہ فرہ نے جارہ بعضے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدی پنچ اور اس میں ابراہیم' موکی اور عیسی اور چند اور انہیاء ( مطلع ) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے تھے۔ آپ نے انھیں نمی زیڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تمین برتن مائے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ من الی تا ہے فرمایا:

ابن اسحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث بینجی ہے۔ انھوں نے کہا کہرسول الله من النظام نے فرمایا:

بَيْنَا آنَا نَائِمْ فِي الْحِجْوِ إِذْ حَاءَ نِي حِبْوِيلُ، فَهَمِرَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ مَ فَلَمُ أَرَشَيْنًا، فَعُدْتُ فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي النَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ ارَشَيْنًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي النَّالِئَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَحَدَ بِعَضُدِي، فَعُمْتُ اللّه مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي النَّالِئَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذ بِعَضُدِيْ، فَقُمْتُ مَعَةً، فَخَرَجَ بِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَعْلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ مَعَنْ فَخَرَجَ بِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَعْلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ جَاءَانِ يَحْفِرُهُ بِهِمَا رِجُلَيْهِ يَضَعُ يَدَةً فِي مُنْتَهِى طَرّ فِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِيْ لَا يَقُرْتُنِي وَلَا الْفُولَةُ وَلَا الْفُولَةُ وَلَا الْفُولَةُ وَلَا الْفُولَةُ وَلَا اللّهُ وَلَى مُنْتِهِى طَرّ فِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ ثُمّ خَرَجَ مَعِي لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

ل (الف) میں فغرق ہے۔ ع (الف) میں فعوی ہے۔ سے (الف) میں فہدی ہے۔(احمیمووی)

سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احم محمودی)

۵ (ب) میں بحفززائے معجمہ سے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چبھورہا ہے۔ (احمی محمودی)

''اس ا تناء میں کہ میں (مقام) حجر میں سور ہا ہوں کہ میرے پائی جبر میں آئے۔ پھر انھوں نے مجھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں (اٹھ کر) بیٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز نددیکھی تو پھر میں اپنی آرام گاہ کولونا (بعنی پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھروہ آئے اور اپنے پاؤں سے بچھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو پچھ نددیکھا تو پھر میں اپنی آرام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پائی آئے اور اپنے پاؤں سے بچھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میرا بازو پکڑلیا تو میں ان کے ساتھ اشھ کھڑ ابوا تو وہ بچھے لے کر مجد کے دروازے کی طرف نظیے تو میں کیا ویکھا ہوں کہ ایک سفید اٹھ کھڑ ابوا تو وہ بچھے لے کر مجد کے دروازے کی طرف نظیے تو میں کیا ویکھا ہوں کہ ایک سفید چو پاید خچر وگدھے کے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی رانوں میں دوپنھ ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کو کریدر باہے (اس کی صفت سے ہے) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گا۔ پاؤں رکھتا ہوں نے اور نہ میں ان نے بود و بھے اور نہ میں ان ہے ۔ نہ دو جھے سے دور ہوتے اور نہ میں ان ہے ''۔

ابن اتحق نے کہا قمادہ ہے مجھے صدیث پنچی ہے۔انھوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ من تیج ہم نے فرہ یا

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِآرُكَبَهُ شَمَسَ فَوَصَعَ حِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِيُ يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ فَاسْتَخْيَا حَتَّى اِرْفَطَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

''جب میں اس پرسوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جریل نے اپناہاتھ اس کی ایال پررکھااور کہاا ہے براق تو جو کچھ کر رہا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کی تسم! محمہ سے پہلے تجھ پر کوئی اللہ کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فر ، یا تو وہ ایب شرمندہ ہوا کہ پسینہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار ہوگیا''۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھررسول اللہ سٹائیڈ کی ہے اور جبر بلٹ بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچے تو اس میں ابرا ہیم وموی وغیسی عنائظیم کواور دوسرے چندا نبیاء (مبنائظیم) کے ساتھ پایا تو رسول اللہ مٹائیڈ کی ایا مت کی اور انھیں نماز پڑھائی۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔رسول اللہ مٹائیڈ کی خوددھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کوچھوا بھی نہیں۔ راوی نے کہا تو جبریل علط نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے برلگ گئی اورشراب آپ کوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول القد مُؤَیِّتِهِم مکہ کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پہنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ والقدید تو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی فتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (مَن تَیْرِیم) یہ مسافت ایک رات میں طے کر لے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

راوی نے کہ کہ اسب سے بہت سے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اور لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تمہیں تمہارے دوست کے متعلق (اب بھی کوئی حسن ظن) ہے۔ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

راوی نے کہاتو ابو بکڑنے کہا تو کیاتم ان کو جھٹلاتے ہوانہوں نے کہا: کیوں نہ جھٹلا کیں۔ لوہ ہو مسجد میں لوگوں سے بیان کرر باہے۔ ابو بکڑنے کہا: واللہ اگرانہوں نے ایب کہاتو بچ کہا۔ تہمیں اس میں جرت کیوں ہے۔ واللہ انھوں نے تو جھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کے یاس اللہ تعالی کی جانب سے آسان سے زمین تک رات یا دن کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ بات تو اس ہے بھی زیادہ (عقل سے) دور ہے۔ جس سے تم تعجب کررہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ من الفیظ کے پاس پہنچا اور عرض کی اے اللہ کا انتخاب کیا آپ نے ان لوگوں سے بیان فر مایا کہ آج رات آپ بیت المقدس تشریف کی اے اللہ کے تھے۔ فرمایا: نعم، ہاں! عرض کی اے اللہ کے بی اوصاف جھے سے بیان فرما ہے کیونکہ میں وہاں جاچکا ہوں۔

حسن نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ تَنْفِرُ نَے فر ما یا فَرْ فِعَ لِنْ حَتَّى نَظُرُ تُ اللّٰهِ .

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا''۔

پھررسول امقد سن تی ابو بھر میں اسے اس کے اوصاف بیان فرمانے گے اور ابو بھر میں اور عرض کرتے جاتے تھے آپ نے بچے فرمایا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو جو چیز اس میں کی آپ ان سے بیان فرماتے ووعرض کرتے جاتے ۔ آپ نے بچے فرمایا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیال تک کہ جب بیان فتم ہو گیا تو رسول اللہ من تی تی فرمایا۔ میں کو بیان تا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیال تک کہ جب بیان فتم ہو گیا تو رسول اللہ من تی تی فرمایا۔ ابو بھر میں دیتا ہوں کہ آپ

أَنْتَ يَا أَبَابَكُو العِيدِيْقُ

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای ون آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نے کہا کہ ای وجہ سے ان لوگوں کے تعلق جوا بے اسلام سے مرتد ہو گئے اللہ نے نازل فرمایا۔ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّفِيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَرَيْدُهُمُ ۚ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظارہ ہم نے تجھ کو دکھا یا اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی بیتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آز مائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بیدڈ رانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله سُلْ تَعْیَا کے رات کے سفر کا بیروہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینچی ہےاور قباد و کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ ابو بکر جی ہیں ہوں کے خاندان کے بعض افراد نے مجھے سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین ) عائشہ جی ہوں کہا کرتی تھیں کہ رسول القد من النیز کا جسم (مبارک مکہ ہے ) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ القدنے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے بعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان جی دین انکی سفیان جی دین انکی سفیان جی دین انکہ سول اللہ من تی اللہ سے خواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت ای کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نچہ اللہ عزوجل فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلُنَا الرُّولَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾

''اوراللهٔ عزوجل کے اس قول کے سبب سے جوابرا ہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزند سے کہا:

﴿ يَا بُنَّى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَيِّي أَذْبَعُكَ ﴾

بينے ميں خواب ميں و كيور ما مول كه ميں نے تخفے ذريح كرويا ہے"۔

پھرآپ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء علطے پر جووی آتی ہےوہ بیداری میں بھی آتی ہےاورخواب میں بھی۔

ابن التخل في كما: مجمع يرخر على ب كدرسول الله مَثَاثِينَا فر ما ياكرت من الته

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقُظَالُ.

''میری آئیھیں سوتی ہیں اور میراول جا گتار ہتا ہے'۔

پس الند ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔غرض آ ب وہاں ( یعنی بیت المقدس کو ) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جو جو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں چا ہے نیند میں ہویا بیداری میں ۔غرض بیدوا قعدت اور پچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیبؒ کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول القد منافقیٰ نے ابرا ہیم ومویٰ وعیسی عنطیے کو جب اس رات دیکھا تو صحابہؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أُمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرْرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلاَ صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسْى فَرَحُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرُبٌ جَعُدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى انْنُ مَرْيَمَ فَرَحُلْ آخَمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقُطُرُ مَاءً وَلَئِسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوّةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ الثَّقَفِيُ . الشَّعْوَدِ الثَّقَفِيُ . الشَّعْوَدِ الثَّقَفِيُ . الشَّعْوَدِ الشَّعْوَدِ الثَّقَفِيُ . الشَّعْوَدِ الشَّعْوَدِ الشَّعْوَدِ الشَّعْوَدِ اللَّهُ عَلَى رَأْسَهُ يَقُطُرُ اللَّهُ مَاءً وَلَئِسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوّةُ ابْنُ مَسْعُودِ الشَّقْفِيْ . الشَّعْوَدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُولُ مَا الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُولُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْودِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ مَا الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُولُ الْمُعْولِدِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

"ابراہیم" (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بدنسبت تمہارے دوست (یعنی خود نبی کریم منافیظ ) سے زیادہ مشابہ کی کونیس دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہنست کسی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔ اور موک علائط تو ایک گندم کول لیے دیلے پہلے گھونگروالے بال والے بلند بنی مخص تھے کو یا وہ ( قبیلہ ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور عیسیٰ بن مریم علائظ تو ایک سرخ ( وسپید ) میں نہ قد سید ھے بال اور چرے پر بہت سے خال والے مخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیل کرو گے کہ ان کے سرسے پانی فیک رہا ہے حالا نکہ وہاں پانی نبیں ہم میں سے ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن مسعود التھی ہیں "۔



#### رسول الله منافقينيم كاحليه مبارك

ابن ہشام نے کہارسول القد مخافیۃ کا حلیہ جس کا ذکر غفرہ کے آزاد غلام عمر نے ابراہیم بن مجمد بن علی بن ابی طالب کی روایت سے کیا ہے ہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ علی (بنی دور) جب نبی مخافیۃ کا سرا پا بیان کرتے تو کہتے کہ آ ہے نہ بہت دراز قامت سے نہ بہت پستہ قد میانہ قامت لوگوں میں سے اور نہ بہت کھو گروا نے بال والے سے اور نہ بہت موٹے اور نہ بہت د بلخ سفید رنگ میں سرخی جملکتی ہوئی سرگمیں آئھیں پونوں کے کن رے دراز برے براے جوڑ بند شانوں کے درمیان کا حصہ برا سینے سے ناف تک بالوں کی باریک کیر ممارک) زمین پر بالوں کی باریک کیر ممارک کی باریک کیر ممارک کی باریک کیر ممارک کی جانب جا کہ جب کی جانب جال رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے آئی کے دونوں شانوں کے درمیان میر نبوت تھی اور آ ہے خاتم النہین مخافیظ سے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ تخی 'جراکت میں سب سے زیادہ توی دل' گفتگو میں سب سے زیادہ سے معاہدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اور سب سے زیادہ کو سب سے زیادہ کو سب سے زیادہ کو اسلام سے زیادہ کریمانہ اخلاق 'پہلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا' اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ سے محبت کرنے نگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کس کو دیکھا نہ آپ نے بعد کسی کو۔

ابن آئی نے کہا مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہانی ہے 'جن کا نام ہندتھا' رسول اللہ منافیقیلم کے اسراء کے متعلق جوروایت پہنچی 'اس میں یہ تھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہرسول اللہ منافیقیلم کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس اس رات میرے بیاس ہی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا اور ہم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ منافیقیلم نے ہمیں جگایا اور جب آپ نے منافیل کی نماز پڑھ کی اور جب آپ کے ساتھ نماز پڑھ کی تو آپ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيَ لَقَدُ صَلَّيْتُ مُعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلَذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدُ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اے ام ہانی! میں نے رات کی آخری نمازتو تم لوگوں کے ساتھ اس وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

یرهمی جبیبا کهتم د مکیدر بی ہو'۔

پھرآ پ کھڑے ہو گئے کہ باہرتشریف لے جائمیں تو میں نے آپ کی جا در کا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک ہے جا درہٹ گئی تو ایسامعلوم ہوا کہ قبطی کپڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آ یئے سے عرض کیا اے امتد کے نبی ابیہ بات لوگوں ہے نہ بیان فر مایئے کہ وہ آپ کو جھٹلا ئیں گےاور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فر مایا:

وَاللَّهِ لَـ أُحَدِّ ثَنَّهُمُوْهُ.

'' والله! ميں بيتوان ہےضرور بيان کرول گا''۔

تو میں نے اپنی ایک حبشیہ لونڈی سے کہا کہ رسول اللہ مٹی تیکھے بیچھے جاتا کہ توسن سکے کہ آپ لوگوں ہے کیا فرمانے ہیں اورلوگ آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب رسول انقد مٹائٹیٹم ہا ہرلوگوں کے یاس تشریف لے گئے تو آ یا نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (مَلَّ يُنْفُمُ) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی ہے جہیں آ یے نے فر مایا

آيَةُ ذَٰلِكَ إِنِّي مَوَرُتُ بِعِيْرِ بَنِي فُلَانِ بِوَادِى كَذَا وَكَذَا فَأَنْفَوَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَذَلَلْتُهُمُ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوَجِّهٌ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَان مَرَرْتُ بَعِيْرِ بَنِيُ فُلَانٍ فَوَحَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيْهِ مَاءٌ قَدْ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَيِّ فَكَشَفْتُ غِطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيْهِ ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ ٱلآنَ تُصَوّبُ مِنَ الْبَيْضَاءِ ثَنِيَّةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَ الْأُخُوى بَوْ قَاءً.

''اس کی علامت یہ ہے کہ میں فلاں قبیلے کے قافلے کے باس گزرا جوفلاں وا دی میں تھا تو اس قافلے کے اونٹول کو (میری سواری کے ) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اور ان کا ایک اونت بھ گ گیر تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں ش م کی طرف ج ر ہاتھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام ضجنان میں فلاں قبیلے کے یاس ہے گزرا تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈ ھانک دی تھی۔ میں نے اس کے ڈ ھکنے کو کھولا اور جو جیز اس میں تھی وہ پی لی۔ پھر جبیها تھااس پرویہ ہی اسے ڈھا تک دیا۔اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقدم بیضاء کے کو ہنتھیم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آ گے ایک بھور اسیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ

تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑے تو انھیں پہلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آپ نے بیان فرمادیا تھا ( یعنی وہ پہاڑی ہے اتر کرآ گے بڑھ چکا تھا ) اور ان لوگوں نے ان ( قافلے والوں ) ہے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہاس میں انھوں نے یانی بھر کر رکھا تھا اور اسے ڈ ھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر ہے لوگوں ہے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آ بچکے تھے تو انھوں نے بھی کہا کہ اس نے بچے کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اس وادی میں جس کا ذکر کیا حمیا ہے بد کے تے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک فخص کی آ واز سی جوہمیں اس جانب بلار ہاتھا حتیٰ کہ ہم نے اس(اونٹ) کو پکڑلیا۔





### معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّٰد مَثَّ اللّٰیَّمِ نِی معراج میں ملاحظہ فر مایا



ابن انتحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے خص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری بڑی ہدو کی روایت بیان کی کہانھوں نے کہامیں نے رسول ابتد منی تیج محمولا ہیہ ) فر ماتے سنا:

''بیت المقدل میں جو پچھ ہوااس سے جب میں فارغ ہواتو سیڑھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تمہارے مردے اپنی آ تکھیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کرآسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( تگہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( تگہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے بارہ ہزارا سے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے باتھ کے ہاتھ کے ہیں ہیں ہیں ہیں ہے ہاتھ کے ہاتھ کے

را دی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول الله ملاتیکا ہیان فر ماتے تو فر مایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُوَقَدُ بُعِتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

'' تیرے پر دردگار کے کشکر کواس کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ فر مایا: پھر جب وہ مجھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا اے جبریل بیکون ہے۔ کہا محمد ( مَثَاثِیَّا مُ) اس نے کہا کیا بلوائے سمجے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔ ابن ایحق نے کہا کہ مجھے سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ من اللے ہم سے حدیث می تھی بیان کیا کہ آ ہے نے فرہ یا

تَلَقَّنِي الْمَلَائِكَةُ حِيْنَ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّيْ فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكُ إِلَّا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ خَيْرًا وَيَدُعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِي مَلَكُ مِن الْمَلائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا فَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ ارَمِنهُ مِن الْبِشُو مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِن غَيْرِهِ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ الْجِبْرِيْلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ الْجِبْرِيْلُ مَن هُلَا الْمَلَكُ الَّذِي وَالْمَدُ وَالْمَ فَقَالَ لَى جِبْرِيْلُ امَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِكَ اللهِ مَحْدِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَعْدَلِكَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَعْدَلُكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِن اللهِ مَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ وَالْمَعَ اللهَ وَالْمَوْلُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

''جب میں دتیوی آباں میں داخل ہوا تو بھے سے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہر فرشتہ بھے سے ہوئے اور خوشی خوشی مات' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھے سے ملا اور اس نے بھی و یسی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور و لیے ہی دعا دی بھی اور بھی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور و لیے ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے جہرے پر میں نے وہ خوشی دیکھی جودوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبریل سے کہاا ہے جبریل بیکون ما فرشتہ ہے جس نے بھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبریل سے کہاا ہے جبریل بیکون ما فرشتہ ہے جس نے بھی جسے بنس کر (بات ) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی اگر اس نے آپ سے چہرے پر دلیں کر بات کر نے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے بنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے بنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرور آپ ہے بھی ہنس کر بات کرتا لیکن حالت ہے ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ یہ دوز خ کا پنتظم مالک ہے۔ رسول اللہ نے فر مایا: میں نے جریل ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس ہے متعلق اس نے تم سے بیان فر مایا ہے کہ وہ و ہاں (کا) امانت دارسردار ہے۔ کیا تم اسے تھم ندوو کے کہ وہ جھے دوزخ دکھ نے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو تھم دوں گا) اسے مالک! محمد (مثل فیلم) کو دوزخ (کے بجائبات) دکھا۔ فر مایا جب تو اس نے دوزخ کا ڈھکنا کھول دیا۔ بس وہ (دوزخ) جوش میں آگیا اور بلند ہو گیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تن م چیزوں کو جنھیں میں دیچے رہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جریل سے کہا اسے تھم دو کہ اس کو اس کی مجلہ پرلوٹا دے۔ فر مایا تو انھوں اسے تھم دیا تو اس نے اس (دوزخ) سے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ لگا تھا۔ میں نے اس کے لوٹے کو صابہ پڑنے کے مشابہ یا یا حتیٰ کہ جب وہ جہاں سے نکا و بیں چلا گیا تو اس نے اس کے لوٹے کو سایہ پڑنے کے مشابہ

```}*``*```

اورابوسعید نے اپنی صدیث میں رسول الله مائن تا سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا:

لَمَّا دَحَلُتُ السَّمَاءَ اللَّهُ أَيَا رَأَيْتُ فِيهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرُوَاحُ بَنِى آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ حَيْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَيَقُولُ رُوحٌ عَلَيْهِ أَفِي وَ يَعْبِسُ بِوَحْهِهِ وَيَقُولُ رُوحٌ خَيِيْتُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْتٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَلَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلَذَا أَبُولُكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ دُرِيَّتِهِ فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهِا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً فَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبَةً وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَوِهَهَا وَسَاءَ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ وَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ وَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ وَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ وَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبُ وَمِنْ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَسَاءَ وَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيثُوا وَاللَاكُ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ مَا وَلَاكُ وَلَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ وَلَالَ رُوحٌ خَبِيثُهُ أَو مَنْ خَسَدٍ خَبِيثُوا

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمُ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْاَفُهَارِ يَقُذِفُوْنَهَا فِي أَفُواهِهِمْ فَتَخُرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُوُلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوُلَآءِ اكْلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمُ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ جِيْنَ يُغْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطَوُّنَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُونَ مِنْ مَكَانِهِمُ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَخُمْ سَمِيْنَ طَيِّبُ اِلَى جَنْبِهِ لَحْمٌ عَثْ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُوكُونَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُويْلُ قَالَ هُولَاءِ الَّذِيْنَ يَتُرُكُونَ مَا اَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَآءِ وَ يَذْهَبُونَ اللَّى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ وَأَيْتُ نِسَاءَ مُعَلَّقَاتٍ بِعَدِيْهِنَّ فَقُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَاءِ الَّاتِي آدُخَلُنَ عَلَى الرِّجَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ آوُلَادِهِمْ.

'' میں جب د نیاوا نے آسان میں داخل ہوا تو وہاں ایک مخص کو بیضا ہواد یکھا۔ اس پر بی آوم کی روحیں چیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر روحیں اس پر چیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اور دو کہتا ہے اور تیسے جسم سے لگی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور کی ہوار جب ان میں کے دوسر کے بعض اس پر چیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور کی چڑ ھالیتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکل آئی ہے فر مایا: میں نے کہا اے جریل ایک نے والد آدم ہیں۔ ان پر ان کی اولا دکی روحیں چیش جبریل ایک ہوتے اور کہتے ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے ایما ندار کی روح گر رتی ہے تو اس سے خوش ہوتے اور جب ان کے پاس سے ان میں کے کا فر کی روح کر رتی ہے تو اس کود کھی کر تھو تھو کر تے ہیں اور نفر ت کر تے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی روح کر رتی ہے تو اس کود کھی کر تھو تھو کر تے ہیں اور نفر ت کر تے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گذر ہے جسم سے گلی روح نکلی ہے۔

يرت ابن بشام 🖨 حمد دوم

میں ہےان عورتوں کوتو حیصوڑ دیتے ہیں جن کواللہ نے حلال کیا ہےاوران میں ہے جن کوان پر حرام کیا ہے وہ اٹھیں کی جانب جاتے ہیں۔فر ،یا پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جو اپنی چھا تیوں سے نکلی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبریل پیکون ہیں۔انھوں نے کہا بیہ و ہورتیں میں جنھوں نے (اینے) مردوں کے پاس ایسا بچہ داخل کر دیا جوان کی اولا دمیں سے نہ تھا''۔۔ ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن عمر و نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کدرسول اللہ ملائقیام نے فر مایا: إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ادْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَكُلَ حَرَابِنَهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِم.

''الله كاغضب اسعورت يرسخت ہوگيا جس نے كسى خاندان ميں ایسے بيچے كو واخل كر ديا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ ) نے ان کا ول معیشت کھا لیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھ لیں''۔ پھرحدیث الی سعیدالخدری ہی ہدمز کے جانب مراجعت کی رسول اللہ مناتیج ہمنے فر مایا

ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِدَا فِيْهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى نُنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا قَالَ ثُمَّ اَصْعَدَنِي اِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةَ فَاذَا فِيُهَا رَجُلٌ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَلَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هَلَا آخُولَكَ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي اِلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَاِذَا فِيهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا اِدْرِيْسُ قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيْهَا كَهُلَّ ٱبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ عَظِيْمُ الْعُثْنُونِ لَمْ اَرَكَهُلَّا ٱجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَاجِبُرِيْلُ قَالَ هٰذَا الْمُحَبَّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُوْنُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ ثُمَّ اَصْعَدَنِي اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيلُهَا رَجُلٌ آدَمُ طَوِيلٌ اَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ هٰذَا يَاجِبُرِيُلُ قَالَ هٰذَا أَخُولُكَ مُوْسَى بُنُ عِمْرَانَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا كَهُلَّ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفُ مَلَكِ لَا يَرُجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ أَرَ رَجُلًا ٱشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلَا صَاحِبَكُمْ ٱشْبَة بِهِ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا آبُوْكَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ بِي اِلَى الْجَــَّةِ فَرَأَيْتُ فِيْهَا جَارِيَةً فَسَأَلْتُهَا لِمَنْ أَنْتَ وَقَدْ أَعْحَبَتْنِي حِيْنَ رَأَيْتُهَا فَقَالَتْ لِزَيْدِ بْن حَارِثَةَ فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ.

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پر لے گیا تو اس میں ویکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسی بن مریم

اوریجی بن زکریا (منطع)موجود ہیں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسرے آسان پر لے گیا تو اس میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت چودھویں رات کے جاندگی سی ہے۔فر مایا میں نے کہا اے جریل میکون ہے۔ انھول نے کہا ہے آ ب کے بھائی بوسف بن یعقوب ہیں۔فرمایا پھر مجھے چو تھے آسان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے یو جہا وہ کون ے۔ انھوں نے کہا بیا درلیل ہیں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ من فین فرمایا کرتے، ورفعناہ مكانا عليا. (يعنى كلام مجيدين جوبيالفاظ بين وه اى مرتبه كوظا بركرر بي بين ) بم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا ویا۔فر مایا پھر مجھے یہ نچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا ویکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بردی وا زھی والا ۔ کسی میا نہ سال ھخص کواس ہے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل پیکون ہے انھوں نے کہا پیانی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں۔فر مایا پھر مجھے حیصے آسان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم محموں مخض دراز قامت بلند بنی ہے۔ گویا کہ وہ قبیلہ هنؤ قرکے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جبریل بیکون ہے؟ انھوں نے کہا ہے آ پ کے بھائی موئ بن عمران میں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیاد کھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر ببیٹھا ہوا ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہار ہے دوست (لیعنی خود ذات مبارک نبی ) سے زیادہ کسی اور کونہیں دیکھااور نہتمہار ہے دوست سے مشابہ کسی اور کواس ہے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جریل پیکون ہے انھوں نے کہا ہیآ یہ کے والد ( یعنی دادا ) ابراہیم ہیں۔ فرمایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک چھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے یو جھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ مال تُؤلم نے زید ابن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود شاہدہ کے ذریعے رسول اللہ سلائی اسے روایت پہنی کہ ہر آسان پر جب آپ کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے جبریل یہ (تمہارے ساتھ) کون ہے تو جبریل کہتے ۔ محمد منا ہی آئے آتا تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے ۔ القداس بھائی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک کہ آپ کو لے کروہ سانوی آسان پر پہنچ پھر آپ کو آپ کے بردوزانہ بچاس نمازیں فرض فرما کیں۔ راوی نے کہا آپ کے دوردگارے پاس بہنچا یا گیا۔ پھراس نے آپ پردوزانہ بچاس نمازیں فرض فرما کیں۔ راوی نے کہا

#### كەرسول الله مان تىزىم نے فر ماما:

فَأَفْقَبَلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بُنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيْلَةٌ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ اِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّيُ اَنْ يُخَفِّفَ عَيِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيِّي عَشْرًا لُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَصَعَ عَيْنَى عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيُ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَحَعُتُ اِلَيْهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى اَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيْنُ إِلَّا حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لَتُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِلِ فَمَنُ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آخُرُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً. '' پھر میں واپس آیا ورمویٰ بن عمران کے یاس سے گز را۔اور وہتمہارے لیے بڑے اچھے مخص نکلے۔انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ پچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز ہڑی ہوجھل چیز ہے اور 'آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ اینے یروردگار کے باس لوٹ کر جائے اوراس سے درخواست تیجے کہ آپ یر سے اور آپ کی امت یر ہے (اس) بوجھ کو کم کر دے۔ پس میں واپس گیا اورا پنے پرور د گار ہے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر ہے ہو جھ کم کر ہے تو اس نے دس ( نمازیں ) کم کر دیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے پاس سے گزرا۔ انھوں نے مجھ سے پھرویہ ہی کہا۔ تو پھر میں لوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر ویں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اس طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگار ہے درخواست سیجیے یہاں تک کہ بیخفیف روزانہ یانچ نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے یاس ہے گزرا۔ پھرانھوں نے مجھ سے وابیا ہی کہا تو میں نے کہا. میں اپنے پر وردگار کے یاس بار بارگی اور اس سے درخواست کی حتیٰ

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِه.

کہ مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں کروں گا پس ان نمازوں کوئم میں ہے

جو تخص ایمانداری کے ساتھ ۔ تواب سمجھ کرادا کرے گااس کو پچاس فرض نماز وں کا اجر ملے گا''۔

محدًاورآ لمحمرٌ يرابيّه كي رحمتين ہوب

# ہنی اُڑانے والوں کی سز االلّہ کی طرف ہے

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ سڑا گئی آئی آئی م کے حبطانے اور نکلیف دینے اور ہنسی اڑانے کے باوجود اللّٰہ کے تھم پرصابر رہ کر تو اب سمجھ کر اس کو تھیجت فر ماتے رہے۔ مجھ سے یزید بن رو مان نے عروۃ بن زبیر سے حدیث بیان کی کہ آپ کی قوم میں ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں پانچ تھیں اور یہ (لوگ) اپنی قوم میں بہندیا یہ اور من رسیدہ تھے۔

بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب میں کے الاسود بن المطلب بن اسدابوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ کے اس کی ایڈ ارسانی اور تتسنح کے سبب سے اس کے لیے بدعا فر مائی تھی اور فر مایا تھا' اکٹیٹ آغمہ بَصَرَةُ وَاثْبِکلْهُ وَلَدَهُ.

''یااللہ!اس کواندھا کردے اوراس کواس کے لڑے کی موت پر لا''۔

اور بنی زہرہ بن کلا ہے میں ہے الاسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبدمنا ف بن زہرہ۔

اور بنی مخز وم بن یقظة بن مرة میں ہے الولید بن المغیرة بن عبدالتدا بن عمر بن مخز وم ۔

اور بنی مهم بن عمرو بن بنصیص بن الکعب میں سے العاص بن وائل ابن ہشا م۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم اور بن خزاعہ میں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبدعمرو بن بوی ابن ملکان۔

جب بيلوگ برائى مِن حدے بڑھ گئا وررسول القد سى تَغَيَّمُ كاببت فداق اڑائے گئے تو القدئے يہ آيت اتارى. ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

"(اً بنی!) جو تکم تجھے دیا گی ہے اسے صاف صاف (ڈینکے کی چوٹ) بیان کر ورمشر کین کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لے۔ تیری حفاظت کے لیے ان ہٹسی اڑائے وا وں کو مسرو کھے لیس کے جوالقد کے ساتھ اور دوسر معبودوں کا بھی ادعار کھتے ہیں۔ پس وہ قریب میں جان میں کے (کدان کا کیا حشر ہونے والا ہے)"۔ جھے ہے بین یہ بن رو مان نے عروہ بن زبیرہ غیرہ علی ہ سے روایت کی کہ جبر یل رسول اللہ منافیخ کے پاس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ آگر کھڑ ہے ہوگئے اور رسول اللہ منافیخ بھی ان کے باز وکھڑ ہے ہوگئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزراتو (آپ نے یا جبریل نے) اس کے منہ پرایک مبزرنگ کی چھی بھینکی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد یغوث آپ کے پاس سے گزراتو اس کے منہ پرایک مبزرنگ کی چھی بھینکی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد یغوث آپ کے پاس سے گزراتو اس کے ایک رخم اور اس کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ایک رخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جو اس کے پاول کرم (ا) اور وید کے بختے باس سے برسول بہلے بھی لگا تھ جس کا سب بیر تھا کہ وہ نی خزانہ کے ایک خص کے پاس سے جارہا تھا جو اس نے تیجر درست کررہا تھا۔ ان تیرول میں سے ایک تیراس کے تبد میں اٹک گیا اور اس کے پاؤل میں وہ خراش اسے تیر درست کررہا تھا۔ ان تیرول میں سے ایک تیراس کے تبد میں اٹک گیا اور اس کے پاؤل میں وہ خراش لگ گی اور کہی زیادہ نہی ہوا اور عاص بن وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤل کے تو سب ہوا اور عاص بن وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤل کے تو سے کی جانب اشارہ کیا اور وہ اسے گر راتو اس کے بول سے میں کا شاہ چھی گیا اور اس کی موت کا سب بول کو کے کرایک خاردار درخت پر بیٹھ گی ہے تو اس کے پاؤل کے تو سے میل کا نشان چھی گیا اور اس کی موت کا سب بین گیا اور صارت بن اطلاطہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے مرک کی جانب اشارہ کیا تو اس کے پاول کے تو سے میں خانس جہی گیا اور اس کی موت کا مرا چھادیا۔



لے رمی فعل ہے جس کی ختمیر غائب دونوں کی محتمل ہے لیکن گمان غالب ہے ہے کہ جبرین نے پیچینگی ہوگی۔(احمرمحمودی) علی (الف) میں حبنا کے بج ئے جب جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔(احمرمحمودی) علی (ب ج د) میں ریفن ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی ہیں ہیٹھ گیر۔(الف) میں ربھرصا دمجمد ہے ہے جس کے معنی انتظار کرنے اورمخبرنے کے ہیں۔ پہلانسخذیا دوموزوں ہے۔(احمدمحودی)

#### ابوازيبرالدوس كاقصه

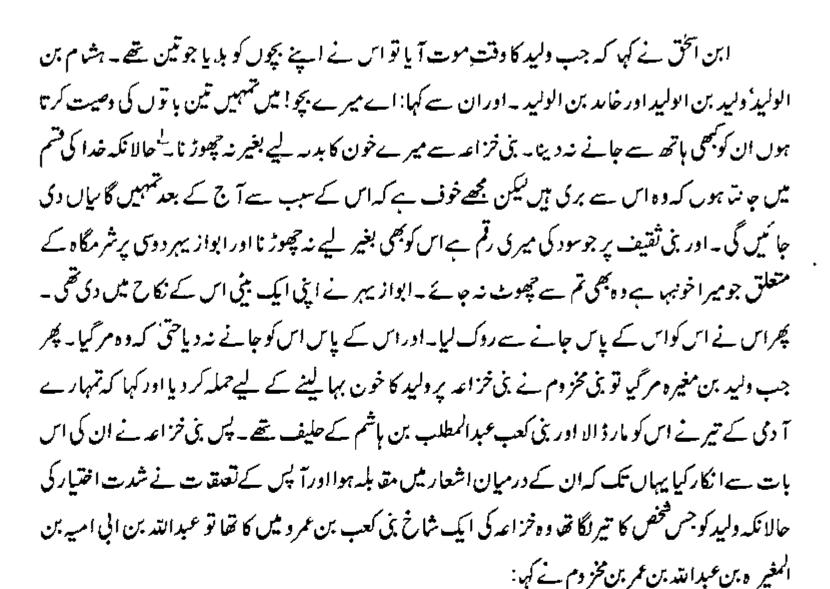

إِنَّىٰ ذَعِيْمٌ أَنْ تَسِيْرُوا فَتَهُرَبُوا وَأَنْ تَتُرُكُوا الظَّهْرَانَ تَعُوِی ثَمَالِبُهُ اللهُ ذَمِهُ اللهُ الل

وَأَنْ تَتْرُكُوا مَاءً بِجِزُعَةِ أَطْرِقًا ۚ وَأَنْ تَسْأَلُو أَيُّ الْآرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بن و) بیں فلا قطلنہ ہے جس کے معنی ہیں خون نہ کرنا 'بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا (الف) میں فلا قطلبتہ لکھ دیا جو معنی کو بالکل الن دیتا ہے بعنی خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرنا اور بیم عنی آئے آئے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی الحضی ان تسبوابه ، لیمنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ و محمولوں تم کے اور تہیں بزول کہا جائے گااس لیے نین مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ و محمولوں تم کو صلوا تم سنا کیں گے۔ اور تہیں بزول کہا جائے گااس لیے نین فائد ہے۔ (احم محمودی)

رز این شام ه مدروم رز این شام ه مدروم

اور وادی اطر قا کے کنارے کے نیکھٹ کو حجھوڑ دو اور پیپو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أَنَاسٌ لاَ تُطَلُّ دِمَائُنَا ۖ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسےلوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وه مربرآ ورده نبین بوسکتا"۔

اورظہران وارا کہ۔ بی خزاعہ کی شاخ ' بی کعب کے رہنے کے مقامت تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون بنی کعب بن عمر والخز ای کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے<sup>۔</sup>

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيلَة طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوُا يَوْمًا تَزُولُ كَوَاكِلُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتل ہونے کاعوش تو والقد ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے ایسا (سخت)معرکہ تو ویکھا ہی نہیں جس کے تاریے ٹوٹ پڑیں۔

وَيُضْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنٌ بَعْد مُسْمِن وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چرنی والا کے بعد دیگرے کچھڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبردی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے کل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا آكَلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جب تم اپنی رونی اور حریر ہ کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید پرگریہ وزاری کرے گا''۔

بھران لوگوں میں میل ملاپ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے اٹھیں خون بہا کا پچھ حصہ دیا اور پچھ جھے ہے وہ دست بر دار ہو گئے اور جب ان لوگوں میں صلح ہوگئی۔تو جون بن انی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْمَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدْ حَمَلُنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل '' جب ہم نے سلح کر لی تو تعجب ہے بعض عور تیں اور بعض مرد کہنے گئے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں (خون بہا کا ) بار برداشت کیا۔

أَلَهُ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَوَوْا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَابِل (انھوں نے کہا) کیاتم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے (اینے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو ناپسند کرو عے۔اورابھی تو تم نے ایب (سخت ) معرکہ دیکھا ہی نہیں جوثم و

اندوہ سے پرہو۔

فَنَحْنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ دَاجِلِ بَمَ نَخْدُ خَلَطْنَا الْحُرْبِ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَا وربرايك مسافر بِخوف وخطرا بِي پنديده جيزوں كے حاصل كرنے كے ليے اٹھ كھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن ابی الجون بازنہ رہا اور ولید کے قبل پر فخریدا شعار لکھے اور بیان کیا کہ انھیں اوگوں نے اس کو اور اس کے بچوں اوگوں نے اس کو قبل کیا صالانکہ بیسب غلط بات تھی۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن ابی الجون نے بیشعر کیے:

أَلَا زَعْمَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كَنْعُبا بِمَكَّةً مِنْهُمْ قَلْدُ كَثِيْرُ اور "كثِيْرُ منهام الْمُغِيْرة أن كثير اور "مناو! كه بن مغيره نے اس بات كا دعوىٰ كيا ہے كه مكه ميں بن كعب كى تعداوزيادہ ہے (اور افسی اكثریت حاصل ہے)

فَلَا تَفْخَرُ مُغِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِجَ وَالْمهِيرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمهِيرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الل

بِهَا آبَاوُنَا وَبِهَا وُلِدُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهٖ ثَبِيْرُ ہارے بزرگ بہیں کے بیں اور ہاری پیدائش بھی بہیں کی ہے جس طرح کوہ ممیر اپی جگہ پر تنگر اندازے۔

وَمَا قَالَ الْمُعِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوُ يَسْتَشِيْرُ اور بَى مُعْمِهُ وَمِا عَيْرُ اور بَى مُغِيره فَعْمِ مُوجِاتَ يا (ہمارے خلاف لوگوں کو) ابھارے۔ خلاف لوگوں کو) ابھارے۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطُلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَيِهِ كَوْنَدَ وَمَاءً أَنْتَ بِهَا خَيه كونكه وليد كاخون مباح بور بإب اور بم اى طرح بهت سے خون مباح كرر بے بيں جن سے تو خوب واقف ہے۔

كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهُمَّا ذُعَافًا وَهُوَ مُمُنَلِيٌ بَهِيْرُ مبارك احال كم تمله كرنے والے نے اس كے زبر آلود تير (پوست كرديا) اوروہ (غصے سے ) بجرا ہوا دم تو زر ہاتھا۔

۲.,

قَحَرَّ بِتَطُنِ مَكَّةً مُسْلَعِبًا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَخَيَبِهِ بَعِيْرُ كِنَ وَوَتَ البِالْمِعْلُومِ مِوا كُو يِالبِكِ اونت كَرا لِهِ مِنْ وَوَادَى مَكَ مِن دَراز مُوكرً لِرااس كَرَّر تَ وقت البِالْمِعْلُومِ مِوا كُو يا لِيك اونت كَرا لِهِ سَيَكُفِينِنَى مِطَالَ أَبِي هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةُ الْأُولَ الِحُورُ البِهِ شَمْ (كِ فُون بِها كَى اوالَى) كے وعدول كو ثالي كے ليے چھوٹی چھوٹی گھونگروالے بال والی بہت وودھ دینے والی چنداونٹنیاں میرے لیے کافی ہوجا کیں گئے۔

ابن ہشام نے کبر کہ ہم نے ان اشعار میں سے ایک شعر چھوڑ دیا ہے جس میں اس نے فخش کو کی کے۔ ابن انحق نے کہا کہ پھر ہشام بن ابورید نے ابوازیبر پرحملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

ابوازیبرکی بینی ایوسفیان بن حرب کے پالینی ان کے نکاح بین تھی اور ابوازیبرا پی توم بیل شریف آدی تھا۔ بشام نے اس کو ولید کے خون بہا کے بدلے بیل قل کر دیا جوشرم گاہ ہے متعلق تھا۔ جس کے متعلق اور کے اس کو وصیت کی تھی اور بیوا قدرسول اللہ متابیقیا کے مدینہ کو بجرت فر مانے کے بعد ہوا اور جنگ بدر بیل مشرکین قریش کے بزے برے سردا قبل اور آفوں میں مبتلہ ہو پھے جنگ بدر بھی گزر چی تھی اور جنگ بدر میں مشرکین قریش کے بزے بردے سردا قبل اور آفوں میں مبتلہ ہو پھے تھے تو بزید بن الجاسفیان نکلا اور بی عبد مناف کو جمع کیا اور ابوسفیان اس وقت ذوا لمجاز میں متھے اور لوگ کہنے گئے جاب ابوسفیان نے ابیخ جیلے کی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بزے ہوشیار اور متین شخص تھے اپنی قوم سے بہت مجب ابوسفیان نے اپنے جیلے کی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بزے ہوشیار اور متین شخص تھے اپنی قوم سے بہت محبت رکھتے تھے فور آ مکد آئے اور آئھیں خوف ہوا کہ کہیں ابواز یبر کے متعلق قریش میں کوئی بڑا جھاڑا نہ ہو جاگا تھا۔ اور اس کے باس اس وقت پنچے جب کہ وہ اپنی قوم کے افراد بنی عبد مناف اور مطیبین میں سلح ہو چکا تھا۔ اور اس کے ہاتھ سے بر چھالے کر اس کے سر پر ایب مارا کہ اس کو زمین پرگرادیا اور کہا اللہ تیرامنہ کالا کرے ۔ کیا تو چ ہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئیس میں لڑا وے آگروہ قبول کریں تو ہم آئھیں خون بہا دی تو چ ہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئیس میں لڑا دے آگروہ قبول کریں تو ہم آئھیں خون بہا دے لیے لوگوں کو آبھار ااور ابار امرائیا اور ایک الزام رکایا اور اکہا.

غَدَا أَهْلُ صَوْجَىٰ ذِى الْمَحَاذِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبٍ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُّوُ وَ عَدَا أَهْلُ صَوْجَى ذِى الْمُعَمِّسِ مَا يَغُدُّوُ وَى الْمُعَمِّسِ مَا يَغُدُّوُ وَى الْمُعَمِّسِ مَا يَغُدُّوُ وَى الْمُعَرِّبِ كَهِمَا يَعْمَسِ وَى الْمُعَرِّبِ كَهِمَا يَعْمَسِ وَى الْمُعَرِّبِ كَهِمَا يَعْمَسِ وَى الْمُعَرِّبِ عَلَيْ الْمُعَرِّبِ عَلَيْ الْمُعَمِّسِ وَى الْمُعَرِّبِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

 باپ کی رسوائی کا بھی بچاؤ نہیں کیا۔

کساك هِ شَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَانَهُ قَابُلَ وَاخْلِفْ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مَقُول كَ كِيرْ حَ بَقِي بِبنائ بِين فداكر حاكه يه كِيرْ حَصْ بِين كراتري اوراس كے بجائے اس كے سے اور نئے كپڑے بھی اس كے بعد ملتے رہيں (پبننا نصيب ہو)۔ قطنی وَطَرًا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُواً مَا تَخبُّ وَمَا تَعْدُدُ اس فَظٰی وَطَرًا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُواً مَا تَخبُّ وَمَا تَعْدُدُ اس فَاللَ مِولَي اور تو بوقوف بن كيا اس في قال ہو گيا اور تو بوقوف بن گيا کہ نہ تيز چل سكتا ہے اور نہ دوڑ سكتا ہے۔

فَلَوُ أَنَّ أَشْيَاخًا بِيَدُرٍ يُشَاهِدُوا لَبَلَّ فِعَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُ لِكَا لِغَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُ لِي اللَّهِ مِنَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُ لِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑادینا جا ہتا ہے۔ یہ خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اُللہ مُن ﷺ نے خالد بن ولید ہے سود کے بارے میں جو بی تفیف پر تفائفتگو فر مائی کیونکہ ان کے باپ نے اختیں وصیت کی تھی۔ بعض اہل علم نے مجھ سے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیآ بیتی اس سود کی حرمت کے متعلق ٹازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں رہ گما تھا اور خالد ہی ہدد نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوابمان لا چکے ہواللہ سے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دوا گرتم ایما ندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونبیں ہواحتی کہ اسلام نے لوگوں میں چھ بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نکلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اوراس کا نام ام غیلا ن تھا اور عورتوں کی تنگھی چوٹی کرتی اور دلہوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز یہر مے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے یہ شعر کیے:

وَيْسُونَهَا إِذْهُنَّ شُغُثٌ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

'' ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کوالقد تعالیٰ ہماری جانب سے جزائے خیر وے کہ وہ پریشاں بال اور بے زیوروآ رائش تھیں ۔

فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمَوْتَ مَعْدَ اقْتِرَابِهٖ وَقَدُ بَرَزَتُ لِلثَّانِوِيْنَ الْمُقَاتِلُ فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمُقَاتِلُ الْمُقَاتِلُ مَرَوهِ مِنْ دِيا حَالاَ نَكَهُ حُونَ كَا بَدِهُ طلب مَرَتُ وَالوں كے لِيْقِل كَا جِي فَا جَيْ فَا جِي فَا جِي فَا جِي فَا جَيْ فَا جَالِ فَا جَالِ فَا جَالِكُ مِنْ فَا جَيْ فَا جَالُونَ كُونِ فَا جَالُونَ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِنْ وَ اَدَّتُهَا الشِّرَاجُ الْقُوَابِلِ الْمَعْلِلْ نَ نَ ) بَىٰ دوس كو (صلح كى جانب بلايا تواس كى شاخيس عزت كى جانب روال ہو گئيں اور مقابل كے نالوں نے ان شاخول كواور زيادہ كرديا يعنى سب كے سب سلح پر شغق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَوْاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَرَدَتُ مِنْهُ لَدَى الْمَفَاصِلُ اور الله تعالى عمر وكو بھى جزائے خيروے كه اس نے ستى نہيں كى اور ميرے پاس اس كے جو ژبند مرد نہيں ہوئے يعنى كوشش كرتارہا۔

فَجَوَّدُنَّ سَيْفِی ثُمَّ قُمْتُ بِنَضُلِهٖ وَعَنْ آيِّ نَفُسِ بَعُدَ نَفُسِی أَفَاتِلُ بِي فَخَرَدُنَّ سَيْفِی ثُمَّ فَمُتُ بِنَضُلِهٖ وَعَنْ آيِّ نَفُسِ بَعُدَ نَفُسِی أَفَاتِلُ بِي مِينَ نِهِ الْحَرْدُ وَمِي الْحَرْدُ وَلَيْ الْحَرْدُ وَلَيْ الْحَرْدُ وَلَيْ الْحَرْدُ وَلَيْ الْحَرْدُ وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا بن انتحق نے کہا کہ جمھے سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام جمیل تھا اور بعض کہتے ہیں ام غیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہوگئ ہواوریہ بھی ممکن ہے کہ ام غیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب میں دو (خلافت پر) فائز ہوئے تو آپ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ یہ بچھر بی تھی کہ آپ اس (ضرار) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آپ کونسب بتایہ تو آپ کو وہ واقعہ یا دآگیا۔ پھر آپ نے فر مایہ: مجھے اس سے اسلامی بھائی چرے سے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کا نہیں ہے اور وہ فازی ہے۔ (پھراس سے خاطب ہو کر فر مایا) تیرااحسان جواس پر ہے (بیعنی ضرار بن الخطاب پر) میں اس کو جا نتا ہوں۔ پھرآپ نے اسے اس خاظ سے پچھ عنایت فر مایا کہ وہ مس فرہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار عمر بن الخطاب میٰ مدمز ہے (جنگ ) اُحد کے روز مے تھے۔ تو وہ آپ کو نیز ہے

ے عرض سے مارنے گئے'اور کہ: اے ابن الخطاب! بچو میں تنہیں قتل نہیں کروں گا۔غرض عمران کے اسلام کے بعدانھیں بہجانتے تتھے۔

# ابوطالب اورخدیجه برگزینو کی و فات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن ایحق نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منگاتیا ہم کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمراء القلی اور ابن الاصداء البند لی تھے اور بیآ پ کے پڑوی تھے۔ ان میں سے تھم بن ابی العاص کے سواا در کسی نے اسلام اختیار نہیں کیا جھے خبر پنجی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وفت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ سنگر تی بھوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز ادا فرماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کوا کیکڑی پر لے کر نکلتے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے:

أَى عَبْدَ مَنَافٍ أَيُّ حَوَارٍ هَذَا الْ

''اےعبدمناف ریکسی ہمسائیگی ہے''۔

( یعنی کیا پڑوی کا یہی حق ادا کیا جار ہا ہے ) پھرا سے راستے پر ڈال دیتے جیسا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عرو ۃ نے عرو ۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آئی نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خوید ہی دینا اور ابوط اب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہو گیا اور رسول الله سُلُ تُنْظِیْم پر خدیج بنت خوید ہی دی اور آپ کے لیے بلتے اسلام میں کچی مددگارتھیں اور آپ کے پچا ابوط اب کے انقال کے سبب سے جو آپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور گران کاراور آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے مصببتیں آنے لگیں۔اور بیوا قعات مدینہ کی جانب آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے مصببتیں آنے لگیں۔اور بیوا قعات مدینہ کی جانب آپ کے ہجرت کرنے سے تمین سال پہلے کے ہیں۔ جب ابوط الب کا انقال ہوا تو قریش کو رسول الله سُلِی تی کہا کہ ہم وقع حاصل ہو گئے کہ ابوط الب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے تھی کہ قریش کے بوقو فوں میں سے ایک بیوقو ف آپ کے راستے میں آڑے آ یا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ قریش کے بوقو فوں میں سے ایک بیوقو ف آپ کے راستے میں آڑے آبان الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے

کہا کہ جب اس ہے وقوف نے رسول اللہ منافقہ الم کے سریر وہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ منافۃ اس حالت میں کہ مٹی آپ کے سریر تھی ہیں ہے۔ آپ کے سریر تھی ہیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز اویوں میں سے ایک صاحبز اوی انھیں اور آپ پ کے سریر کھی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ منافقہ آبان سے فرماتے جاتے تھے ۔ لَا تَبْرِی یَا بُنیّةٌ فَإِنَّ اللَّهُ مَامِعٌ أَبَالِهُ.

''اےمیری پیاری بیٹی ندرو۔اللہ تیرے باپ کامحافظ ہے''۔

اوراس اثناء میں یہ مجھی فرماتے جاتے:

مَا نَالَتُ مِنِي قُرَيْشُ شَيْئًا ٱكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْطَالِبٍ.

''ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتا وُ نہ کر سکے جو مجھے نا پہند ہوا ہو''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اوران کی بیار کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ حمز ۃ اور عمر وونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمر کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو جا ہیے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کمیں کہ وہ اپنے بھینے ہے ہمارے متعلق (کوئی عہد) لیں اور ہم سے جماری امارت چھین ہم سے (کچھ معاہدہ) لے کراہے ویں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم سے ہماری امارت چھین لیں عے۔

ائن آخق نے کہا کہ جھے ہے عہاں بن عبداللہ بن معبد بن عہاس نے اور انھوں نے اپنے بعض خاندان
والوں ہے اور انھوں نے ابن عباس ہے روایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور
ان ہے تفتگو کی۔ ان جی قوم کے سربر آ ور دوعتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور
ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ
ہے ہمارے ایسے تعلقات ہیں جس کوآپ خوب جانتے ہیں اور اب آپ کے پاس وہ چزآ بھی ہے جس کوآپ
د کھے رہے ہیں اور ہمیں آپ کے متعلق (آپ کے مرجانے کا) خوف ہے۔ آپ کے بھتیج اور ہمارے درمیان
جس قسم کے تعلقات ہیں اس ہے بھی آپ واقف ہیں اس لیے انھیں بلاسیئے اور ان کے لیے ہم ہے (عہد)
بیجیے اور ہمارے لیے ان سے (عہد) لیجے کہ وہ ہم (پر دست درازی) سے دست کش رہیں اور ہم ان (پر بھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر بھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر بھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر بھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر بھوڑ دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آ نے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہماری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہماری وہ می سربر اور دہ ہیں اور تہمارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم سے (عہد) لیں اور پھھتہیں دیں۔ رادی نے قوم کے سربر اور دہ ہیں اور تہمارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم سے (عہد) لیں اور پھھتہیں دیں۔ رادی نے گورسول اللہ منافی نے خوا بادادہ ہیں۔ اور تہمارے اور کا باد:

نَعَمُ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْلُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''احچھاا یک بات ( کا ) تم مجھے ( قول ) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے مجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوی نے کہا تو ابوجہل نے کہ بہت اچھاتمہارے باپ کیشم! (ایک نہیں) دس باتیں فرمایا:

تَقُوْلُوْنَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ تَخْلَعُونَ مَا تَغْيُدُوْنَ مِنْ دُونِهِ.

''( تو اقر ارکرو کہ )تم اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گئے اور اس کے سواجس کی ( بھی )تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گئے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہاا ہے محمہ! ( منْافِیَّۃُمُ) کیاتم بیہ چاہتے ہو کہ سب معبود ول کوایک معبود بناد ویتمہاری ہات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھرانھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ والقدان باتوں میں سے جن کوتم چاہتے ہو کسی بات پر بھی میشخص تمہیں تول دینے والانہیں۔ پس چلواورا پنے بزر کوں کے دین پر چلتے رہویہاں تک کہاللہ تم میں اوراس میں کوئی فیصلہ کردے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ اِدھراُ دھر چنے گئے اور پھرا بوطالب نے رسول اللہ مٹالیڈ ہے کہا ہا ہا! واللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) ہات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے یہ ہات کمی تو رسول اللہ مٹالیڈ کے خودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آیان سے کہنے لگے:

أَى عَمِّ فَأَنْتَ فَقُلُهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

" چچا جان! تو آپ وئی بات کہد دیجے تا کداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہوجائے''۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ مظافیظ کی خواہش دیکھی تو کہا' بابا اگر میرے بعدتم پراور تمہارے بھائیوں پر طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بدگمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تخی پر صبر نہ کرکے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کر دوں۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے بعد دیکھا کہ اللہ روہ ہیں۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے ان کی جانب اپنا کان لگا دیا۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا گہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے عباس نے کہا کہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے

<(<u>'\_\_\_</u>')><<u>\$</u>

الحين تقم ديا تفايه

راوی نے کہا تورسول الله سن اللہ اللہ عن مایا:

لَمْ أَسْمَعْ.

''میں نے نہیں سنا''۔

راوی نے کہا کہالٹدعز وجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھ اورانھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق ہیآ پیتیں نازل فر مائیں :

﴿ صَ وَالْقُرُآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ وَّ شِعَاقٍ اللَّى تَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِلَا فِي الْمِلَّةِ ٱلآخِرَةِ ﴾

''ص آفیعت والے قرآن کی تتم! (که اس کی نفیعت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کافر تکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں''سے ۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں تی ۔ تک اس سے ان کی مراد نفرانیت ہے کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور القد تین میں سے تیسراہے۔ ان ہلذًا إلا اختِلاق.

> '' بیتوصرف اپن جانب سے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انقال ہوگیا۔

# بن ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیے رسول اللّٰم فَاللّٰی اَ مدور فت

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ مُٹا ٹیٹے کی ایذ ارسانی کا موقع مل گیا جوآ پ کے بچا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ مُٹا ٹیٹے کی جانب تشریف کے گئے کہ بنی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور ابنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تشریف نے کہ اللہ کے کہا لئہ کے پاس سے جو بات آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے بزید بن زیاد نے محد بن کعب القرضی سے روایت کی۔انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مَالَیْتُ طا نَف بینچ تو بن ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے مجھ جوان دنوں بی ثقیف کے سرداراوران میں سربرآ وردہ تنے اوروہ تین بھائی تنے۔عبد یالیل بن عمرو بن عمیر' مسعود بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر اور حبیت میں عمیراور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عفرہ بن عیرہ بن عوف بن عوف بن عوف بن عمراور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عفرہ بن عوف بن عوف بن تقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں

قریش کی شاخ بن جمح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کرآپ تشریف فر ما ہوئے اور انھیں اللہ کی جانب دعوت دی اوران سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اش عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابعے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں ساتھ دیں تو ان میں سے ایک نے کہا۔ کہ وہ کعبۃ القد کا غلاف کھڑے گئز کر دے گا اگر اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجنے کے لیے کیا اللہ کو تمہارے سواکوئی اور نہ ملا۔ اور تیسرے نے کہا کہ واللہ! میں تجھ ہے بھی گفتگو نہ کروں گا۔ اگر جیبا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوتو تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک محتمل ہے کہ تجھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو القد پر افتر آکر رہا ہے تو بھی مجھے لازم ہے کہ تجھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو القد پر افتر آکر رہا ہے تو بھی مجھے لازم ہے کہ تجھ سے بات نہ کروں۔ تو رسول القد سائی تی آئی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے اٹھ کھڑے مایا:

بڑا فی قلت کی بھلائی سے مابوس ہو گئے اور مجھ سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے فر مایا:

بڑا فی قلت کی موائی کے موائی کی تھی گائے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ آپ نے ان سے فر مایا:

''جب کہتم نے (ایباجواب ادا کیا) جو کیا (جوشمص زیبانہ تھا تو خیر) مجھ ہے (جو پچھ سا ہے اس کو ) راز میں رکھو''۔

اور رسول القد مَنَائِیَّۃ اُنے بیہ بات ناپند فر مائی کہ آپ کے متعلق آپ کی قوم کوالی خبریں پہنچیں کہ وہ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برمشتکی پیدا کر دیں۔ بریں بریں یہ بیٹو و دیسے معدد میروں مورد سے اللہ زیزہ سے میں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ <mark>یکڈنو کھیم کے معنی یکٹور شکھی</mark>ے ہیں <sup>الیع</sup>نی منفر دو برگشتہ کردے۔عبید بن الا برص نے بیشعر کہا

پس ان نتیوں نے اس گفتگو کوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے سے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ایبا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور بچانے لکے حتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا جا ہیتھی کیونکہ عبید کا جوشعرآ کے آر ہاہے وہ (الف) میں موجود ہے جویذ بڑھم کے معنیٰ کی سند ہے۔ (احم محمودی)

ع (الف) من تعصبوا كربجائ تضعوا لكما بين أنمول في السمعاط كوايك بمارى بوجه مجماب (احرمحمودي)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت ج نے پر آپ مجبور ہو گئے تو ونوں اس میں موجود تھے اور بنی ثقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے تھے واپس ہو گئے تو آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سابد کی جانب قصد فر مایا اور سایہ میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے رہے تھے اور آپ کے ساتھ طائف کے شہدول کے برتاؤ کو بھی دکھے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پہنچی آپ کود کھے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پہنچی ہے گئے آپ کورو ہاں ) بی جمح کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فر مایا ا

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''(تونے دیکھاکہ)ہمیں تیری سسرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پرڈ ھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کھی گئی ہے کہ جب رسول الله سائٹی اطمینان سے تشریف فر ما ہوئے تو آ پ نے فر مایا: اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُّنِي إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوٰذُ بِنُوْرٍ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيُ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرُضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یااللہ! میں اپنی کمزوری' ہے تہ بیری اورلوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھ ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر تی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معالمے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پر وانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس ہے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری خفگی ہو ( مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے کی''۔

#### رسول الله دنئ ﷺ کے ساتھ عداس نصرانی کا واقعہ

کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہا ورشیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی چھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے ان دونوں نے کہ' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھا لی میں رکھا ور اسے لے کر اس شخص کے پاس جا اور اس سے کہدکہ اس میں سے کھائے۔ تو عداس نے ویبا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول اللہ من فیلی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ سے کہا کہ کھائے۔ جب رسول اللہ من فیلی کے اس میں ہاتھ ڈالا تو فر مایا: بسم اللہ' پھر تناول فر مایا۔ تو عداس آپ کی صورت و کیھنے لگا اور کہا واللہ یہ بات تو ایس ہے کہ یہاں کی بستیوں کے لوگ نہیں کہ کرتے تو رسول اللہ من فیلی نے اس سے فر مایا:

وَمِنْ أَهُلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسٌ وَمَا دِيْنُكَ.

''اےعداس! توبستیوں میں ہے کس بستی کا ہے اور تیرادین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تو رسول اللہ مناتیظم نے اس سے فر مایا:

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُّسُ بْنِ مَتى

'''کیااس نیک هخص کی بستی کا جس کا نام پونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آپ سے کہا مسس کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول الله سل الله علی الله علی الله علی الله الله علی ا

ذَاكَ أَخِيْ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّ.

'' وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں''۔

پس عداس رسول الله منگاتینیم پر جھک پڑااور آپ کاسر ہاتھ اور پیرچو ہنے لگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تہمارے چھوکرے کواس نے بگاڑ دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہاارے کمبخت عداس! تجھے کیا ہوگیا کہاس شخص کا سر ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔ اس نے کہاا ہے میر ہے سر دار! زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں نے مجھے ایسی بات بتلائی جسے نبی کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کردے۔ تیرادین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ مَنَّائِیْمُ جب بی ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طا نف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

جماعت گزری جس کا ذکراللہ تبارک و تعالی نے فر مایا ہے۔ مجھے ان کے متعلق جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ سات جن تصمین نے کر سات جن تھے۔ وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز ہے فہ رغ ہوئے تو وہ جمن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو پچھ سنا تھا اس کو تبول کیا تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو پچھ سنا تھا اس کو تبول کیا تو اللہ تعالی نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا :

#### يمرفر مايا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى آنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهمه في هذه السورة ''(اے نِیُّ!) کہد کے میری جانب وتی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا''۔ قصہ کے آخرتک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

### رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مُنَافِیْنِ مُکہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحدگی میں پہلے ہے بھی زیادہ تخت ہوگئی تھی بجز چند کمز درلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ جب بھی کوئی مجمع جج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیعے والوں کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب سے کہ جھے ہوئے نی بیں اور ان سے اپنی تقد لی اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہمار بے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹی نہیں سمجھتا' زید بن اسلم سے' اورانعوں نے رہیعہ بن عبا دالدو نی ہے' بیان کیا اور اس مخص نے بیان کیا جس سے ابوز ، دیے انھیں (رہیعہ ) ہے روایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربید عباد کا بیٹا تھا۔

ابن ایخ نے کہا اور مجھ سے حسین بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبال نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے والد ربیعہ بن عباد سے سنا جن سے میرے والد بیان کر رہے تھے۔ انھول نے کہا کہ میں نو جوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ منی میں تھا اور رسول القد من تی محرب کے تبیلوں کی منزلوں میں تھبر سے ہوئے فر مار ہے تھے۔

یا بینی فکان اِنّی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ، یَامُوکُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْوِکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْانْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْانْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْانْدَادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مَا بَعَنَیٰیٌ بِه.

"اے فلاں قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اللہ کا عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ اوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کوجن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہدول سے معزول کردو اور مجھے ہوا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں و ہے کر مجھے بھیجا ہوں کے میں اسے صاف میان کروں"۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک ڈھیرا سرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن' جب رسول اللہ مل پیچھے ایک ڈھیرا سرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیلے والو! یہ شخص اس امر کی جانب تہہیں دعوت دیتا ہے کہتم اپنی گردنوں سے لات وعزی (کے جو ہے) کو نکال پھینکوا در بنی مالک بن اقبیش کے جن' جو تہہارے حلیف ہیں ان سے الگ ہوجا دُاور جو بدعت و گمرا ہی پیشخص لا یا ہے اس کی طرف مائل ہوجا و ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کرواوراس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس مخص کے پیچھے پیچھے چلا جار ہا ہے اور وہ جو پچھے کہتا ہے یہ اس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس مخص کا پچپا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نا بغہ نے بیشعر کہا ہے:

کَأُنَّكَ مِنُ جِمَالِ بَنِی أُقَیْشِ بُفَعْقَعُ خَلْفَ رِجُلَیْهِ بِشَنِّ الْکُویاکة فَرَکُوراتی الله اونٹ ہے جس کے پاؤں کے پیچھے مشک کھڑ اتی رہتی ہے'۔

ابن اسخل نے کہا کہ ہم ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے محیے جن میں ان کاسر دار ملیح تھا اور انھیں الله کی طرف دعوت دی اور ان پراپنے آپ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن عبدالرحمٰن بن عبدائتہ بن حقین نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک شاخ کے من زل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبدائلہ کہلاتی تھی اور ائتہ کی طرف آنے کی دعوت وی اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر وہا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے ہے ۔

عفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر وہا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے ہے ۔

یَا بَیْنی عَبْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ قَلْدُ اَنْحَسَلُ اللّٰمَ اَبِیْکُمْ.

''اے بی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کواچھانا م دیا ہے''۔

انھوں نے بھی آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن آئی نے کہا، کہ مجھ سے ہمار ہے بعض دوستوں نے عبدالقد بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہرسول القد مُنائِیَّتِ بنی حنیفہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی القد کی جانب مدعوکیا اور انھیں بھی القد کی جانب مدعوکیا اور ایٹ آپ کو چیش فر مایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب دینے والا نہ نکلا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے زہری نے بیان کیا کہ آپ بی عامر بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اورا پنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا توان میں ہے ایک شخص نے جو بحیر ۃ بن فراس کہلا تاتھ۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبدالقد بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ نے کہا والقدا گرمیں اس قریش جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں آیا فنا کر دوں یا مطبع کر لوں ۔ پھر اس نے آپ ہے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پیش کیے ہوئے دعوے پرتم ہے بم نے بیعت کر لی اور پھر اللہ نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت جمیں ملے گ۔

آپ نے فرمایا:

ٱلْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

'' حکومت انٹد کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے'۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنا دیں اور پھر جب التہ تہمیں فتح نصیب کر ہے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے۔ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں۔پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے مجمع سے ) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ

ل (الف) من لا كلت كربجائ لآكلت مدكر ساته لكما بوقاط معلوم بوتا بر (احمحودي)

گئے اور اپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر یائی تھی حتی کہ فجو ں کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بہلوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے ( تو ) جو پچھ حج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پیس گئے تو اس نے ان سے اس حج کے واقعات دریا فت کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قریش جوان جو بنی عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعوی تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہاتھا کہ ہم اس کواس کے دشمنوں ہے بیجا ئیں اوراس کی حفاظت کریں اوراس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔راوی نے کہا پھرتو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پررکھ لیے اور کہا اے بنی عامر کیا اس (تمہاری کوتا ہی) کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیاتم نے اس کے متعلق کچھٹورکیا ہے کہاس کا متیجہ کیا ہوگا۔ قتم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں فعال صحف کی جان ہے۔ اب تک اییا دعویٰ بنی اسمنعیل میں ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ بے شبہ وہ سچا ہے۔ تمہاری عقل کہا چلی گئی تھی۔

#### سويدبن الصامت كاحال

ا بن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ منافیز کم کی حالت یہی رہی کہ موسم حج وغیرہ میں جہاں کہیں کو کی مجمع آپ کونظر آتاس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کواللہ اور اسلام کی جانب دعوت دیتے اور اپنی ذات کوا در جو ہدایت درحت اللہ کے پاس ہے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قر آن) ظاہر فر ماتے۔عرب سے مکہ آ نے والوں میں ہے جس کی خبرآ پ کول جاتی کہ فلاں نامور ہے یا فلا ل سربرآ وردہ ہے آ پ اس کی طرف متوجہ ہو ج تے اوراس کواللہ کی طرف بلاتے اورا پے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے۔

ابن استحق نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن تق وۃ الانصاری الظفری نے اپنی تو م کے (بڑے) بوڑھوں ہے روایت کی ۔انھوں نے کہا کہ سویدا بن الصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمرہ کے لیے مکه آیا ورسوید کواس كى قوم نے اينے يہاں كامل كا نام دے ركھا تھا جس كا سبب اس كى قوت جسمانى اس كى شاعرى اس كا سر برآ وردہ ہونااوراس کاذی نسب ہونا تھا۔ای نے پیشعر کیے ہیں ·

اَلَا رُبُّ مَنْ تَدُعُو صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفْرِى '' ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کوتو تو درست ( کہہ کے ) پکارتا ہے کیکن کاش پیٹے ہیجھے اس کی با توں کی تخصے خبر ہوتی تو اس کا تو ز جوڑ تجھ کو برا لگتا ۔ مَفَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْدِ جَبُوهِ رَعَلَى ثُغُرَةِ النَّحْدِ جَبُوه رَمِهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مَا تَمَى جَرِبِي كَامِرَ ( زم ) اور پینِ یجیجِ دگدگ کے گرھے کے لیے تلوار ( باعث ہلاکت )

یَسُوْكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهِ نَمِیْصَةُ غِنْمِ تَبْتَرِیْ عَقِبَ الطَّهْرِ اس كاظا برتچه كوخوش كرديتا با دراس كى كھال كے نيچ غير مخلصاند سركوش ب جو پیھ كے پھے كان ديتے ہے۔

تُبِیْنَ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُوَ کَاتِمْ مِی الْغِلِ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظُو الشَّنُو بِعِض وکید جنھیں کن آکھیوں میں چھپ ئے رکھتا ہے۔ اے اس کی آکھیں خور تجھ برطا ہر کردیں گ۔ فَوِیشُنِی بِخَیْرِ طَالَمَا قَدُ بَرَیْتَنِی وَخَیْرُ الْمُوَالِیْ مِنْ یَوِیْشُ وَلَا یُبُرِیُ تَوَیْشُوں مِی اللّٰهُ مِنْ یَوِیْشُ وَلَا یُبُرِی تُو نِیْ بِرَا زمانہ میری مخالفت میں گزارا کچھتو بھلائی ہے میری امداد کر کیونکہ دوستوں میں بہترین وہ مختص ہے جوامدادواصلاح کرتا ہے اور کاٹ میں نہیں رہتا''۔

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کہے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک شخص ہے ایک سواونٹوں کے متعلق عرب کے کا بنوں میں ہے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹالٹی طلب کیا تواس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے بیاوروہ بی سلیم کا مختص دونوں لوٹ کرآ کے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اختص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچ جہاں ہے دونوں راستے الگ ہوتے ہے تو اس نے کہا اس بی سلیم والے! میر سے اوزٹ مجھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گے تو اس کو بھیجنے کی ضانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں امال ندل اس نے کہا ایس نہیں ہوسکتا اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال ندل جائے تو میرے پاس سے جدائیس ہوسکتا اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال ندل جائے تو میرے پاس سے جدائیس ہوسکتا کی حرونوں ایک دوسرے سے گھ سے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیک رخی عمرو بین عوف کے اصاطے میں گیا اوراس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیک رخی عمرو بین عوف کے اصاطے میں گیا اوراس کے پاس بی رہا یہاں تک کہ بین نہ با یہاں تک کہ بین نہ ایک وقت اس کو اوراک رہی ہو تھاتی اس نے بیشعر کیے ہیں:

لَا يَحْسَبَنِى يَا ابْنَ ذِعْبِ بْنِ مَالِلَا ﴿ كَمَنْ كُنْتَ تُرُدِى بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللّهِ الْمُعَدِينِ وَلَا كُتْ مِن وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

اوردهو کا دیتار ہا۔

تَحَوَّلْتَ قِرْنَا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَّةٍ كَذَلِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلُ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جب مِن نَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِرَاتُهَا لِيَا وَرَعْقُلُ مِندا يَكَ جَلِيهِ عَلَيْهِ بِرَاتُهَا لِيَا وَرَعْقُلُ مِندا يَكَ جَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِرَاتُهَا لِيَا وَرَعْقُلُ مِندا يَكَ جَلِيهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

بہت ہے اشعار میں وہ اس واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله مناتیکی نے جب اس کے آنے کی خبر ٹی تو اس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب دعوت دی تو سوید نے آپ سے کہا۔ شاید آپ کے پاس پھھالیں ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تو رسول الله مناتیکی نے اس سے فر مای<sup>د</sup>

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كيا چيز ب جوتير عياس بـ" ـ

تواس نے کہا مجلّد لقمان یعنی حکمت لقمان تورسول الله مَنْ الْيَعْمُ فِي اس سے فرمایا:

أَغُوطُهَا عَلَىَّ. "الصمير سامن بيش كرا.

تواس نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنَّ وَالَّذِي مَعِيَ أَفْضَلُ مِنْ هَلْدَا قُوْ آنَّ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدَّى وَ نُوْرٌ. '' بِشَك بِيكلام تواحِها ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے (بھی) بہتر قرآن ہے جے اللہ نے مجھ پراتاراہے وہ (سرتایا) ہدایت ونورہے'۔

پھر رسول الله منگا جینے اس کو قرآن پڑھ کرسایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری افتیار نہیں کی اور کہا ہے شک مید کلام خوب ہے۔ پھرآپ کے پاس سے نوٹ کراپی تو م کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بی خزرج نے قبل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قبل ہوا ہے۔

## اسلام اياس بن معاذ اورقصه ابی الحسير

ابن اسطق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھون نے کہا کہ جب ابواسسیرانس ابن رافع مکہ آیا اوراس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی تھے۔ انھیں میں ایس بن معاذبھی تھے۔ یہ اوگ اپنی قوم بنی خزرج کے خلاف قریش سے عہد و پی ں کرنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ منی تیزا نے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي حَيْرٍ مِّمَّا جِنْتُمْ لَهُ.

''جس؛ ت کے لیےتم آئے ہوکیااس ہے بہترکسی چیز کی تمہیں تو فیق ہے''۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایہ

أَنَا رَسُولُ اللّهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِنَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا وَأَنْوَلَ عَلَىَّ الْكِتَابَ.

'' میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبودت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے''۔

راوی نے کہا کہ چرآ ب نے ان سے اسل م کا ذکر فر مایا اور انہیں قرآ ان پڑھ کرسنایا۔ راوی نے کہا تو ایا ہی بن معاذ نے جو کم بن تھے کہ اے قوم! واللہ بیتو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آ ئے ہو۔ راوی نے کہا کہ ایوائسسیسر انس بن رافع نے بین کرندی کی مٹی دونوں ہا تھوں میں مجر کرایاس بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س کہ انہا ہورے یا ور وولوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ فرموش ہو گئے اور رسول اللہ منگر تی ان میا تا ہوں کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س خاموش ہو گئے اور رسول اللہ منگر تی باس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور وولوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد چندر وزنہیں ہوئے کہ ایاس بن معاذ کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ بیخبر مجھے ایسے خص نے دی جوان کی قوم میں سے تھا اور ان کے مناز کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ یا اللہ اللہ اللہ اکٹر والی کہ انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور اسلام ای وقت سے پیدا ہوگی تھے جہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ من اللہ میں جو پھھ آ ہے نے فرمایا اسلام ای وقت سے پیدا ہوگی تھے جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ من بھر ہے کہ سے میں جو پھھ آ ہے نے فرمایا تھا۔ میں بو بھھ آ ہے سے کہ انہوں نے رسول اللہ من بھر ہو کہ تھے آئے ہیں ہیں جو پھھ آ ہے نے فرمایا تھا۔ میں بھر بھو اسے تھے کہ ان کا انتقال اسلام بی جو پھھ آ ہے نے فرمایا تھا۔ میں بھی بھو بھو آ ہے نے فرمایا تھا۔



#### انصارمیںاسلام کی ابتداء

ابن انحق نے کہا کہ القد تعالیٰ نے جب اپ دین کو غالب کرنا اور اپ نبی کو معزز بنا نا اور اپ نبی ہے جو پچھ وعدے کے تھے ان کو پور اکرنا چاہا تو رسول القد منظینظ اس زمانہ جی میں نکے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پرخود کو پیش فرمایا جس طرح کہ جج کے برزمانے میں چیش فرمایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی فزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (برے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (برے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول القد منظر تھی اللہ کوں سے معیقو ان سے فرمایا:

، و آوو. مَن اَنتم.

''تم کون ہو؟''۔

انھوں نے کہا بی خزرج کےلوگ میں ۔ فر مایا ۔

آمِنُ مَوَالِي يَهُوُدَ اِلَّ

''کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھوں نے کہاہاں فر مایا:

أَفَلَا تُجْلِسُونَ أَكُلِّمُكُمْ.

" کی تم بیٹھو کے نہیں کہ میں تم سے پچھ گفتگو کروں"۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کی گے رہ ہے کہ گھرہ ہوآپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اوران کے سامنے اسلام پیش فر ما یا اور انھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ بیپودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب کے ان برغلبہ دکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

لے مولی کے کی معنی ہیں جیسے رشتہ دار دوست آ زاد شدہ غلام ٗ ما لک ٔ حلیف۔ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں۔(احمرمحمودی)

نی بھیجا ہے اوالا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر شہیں عاد وارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ مُٹائیڈ ہے نے ان لوگوں سے گفتگو فرما کی اور اللہ تع بی کہ لوگو بھی لوگا بھی کہ لوگا بھی کہ اور اسلام جو اس لیے جس چیز کی آپ نے اٹھیں دعوت دی ۔ انھوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام جو ان پر پیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ سے عرض کی ۔ ہم نے اپنی قوم کو ایس صالت میں چھوڑ ا ہے کہ عداوت وفتہ جس قدران میں ہے کی اور آپ سے عرض کی ۔ ہم نے اپنی قوم کو ایس صالت میں چھوڑ ا ہے کہ عداوت وفتہ جس قدران میں ہے کی اور قوم میں نہیں ۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی ان میں اتحاد پیدا کرد ہے۔ ہم ان کے پاس ہو کیل گیا ور آپ کے معاملہ (نبوت) کی جانب آٹھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سرمنے بھی (اس) آپ کے دین کو چیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر رہا ہے ۔ پس آگر اللہ تعالی آٹھیں آپ کے متعمق شفق کرد ہے تو کوئی آپ گیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر رہا ہے ۔ پس آگر اللہ تعالی آٹھیں آپ کے متعمق شفق کرد ہے تو کوئی آپ گیس آپ کے متعمق شفق کرد ہے تو کوئی آپ گیس آپ کے متعمق شفق کرد ہے تو کوئی آپ گیس کے دین کو کریں نہ ہوگا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جواطلاع مجھے ملی ہے اس کے لحاظ سے وہ بی خزرج کے جھے آدمیوں کی جماعت متھی۔ ان میں بعض بنی النجار کے ستھے جوتیم اللہ کے نام سے مشہور تتھا ور پھر بنی النجار کی بھی ایک ش خ بنی النجار بن شعبہ بن عمر و بن الخزرج بن حارثہ بن تعلبہ بن عمر و بن عامر میں سے تتھے (اور وہ دو آدمی تھے) اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعلبہ ابن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تتھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تتھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تتھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور سے اور عوف ابن عمر الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عنم بن مالک بن النجار جو ابن عقراء کہلا تے تتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عفراء مبید بن تعلید بن عنم بن مالک بن انتجار کی بیٹی تھی۔

ابن آئن نے کہا اوربعض بنی زریق کے تنھےاور بنی زریق میں ہے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن ، لک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہشام نے کہا بعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تتھے۔

ابن ایخل نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سارد ہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدید ہیں عمر و بن غنم بن سواد ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسوا د کا بیٹا تھا اور سوا د کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن اسحق نے کہا اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا بی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سمه میں سے جابر بن عبدالقد بن ر ما کب بن النهمان بن سنان بن سنان بن عبید تھے۔ جب بدلوگ اپنی قوم کے پاس مدینہ آئے تو ان سے رسول الله من قیم کا تذکرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیا اور انھار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں رسول الله من قیم کا تذکرہ نہ ہور ہا ہو۔

# واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس يه متعلقه واقعات

کہاختی کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جج میں انصار کے بارہ آدمی پہنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبہ الاولی ہے۔ اور رسول الله مثل تی ہے ورتوں کی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بنی النجار کی شاخ بنی مالک بنی النجار کے اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بنی النجار کی شاخ بن مالک بن النجار کے درار قبن عدس بن عبید بن نقلبہ بن عنم ابن مالک بن النجار بھی ہے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور ہے اور عوف و معاذ وارث رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی ہے جن کی ماں کا نام عفراء مقاور ذکوان بن مقاور بن عامر بن زریق بھی ہے اور ذکوان بن عمرو بن عامر بن زریق بھی ہے اور ذکوان بن عبر قیس بن خلدہ بن محلد بن عمر بن زریق بھی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بی عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو قو آقیل کے نام سے مشہور تھے عبادہ بن الصامت ابن قیس بن احرم بن فہر بن تقلبہ بن عمرہ بن الحرم بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمارہ تھا اور بی خصینہ کی شاخ بہتے ہے اور ان کے (بی عنم کے ) حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں تواقل اس لیے کہاجاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کو کی شخص آتا تواس کوا یک تیردیتے اور کہتے قوقل بدہ یٹوب حیث مشنت ، اس تیر کو لے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ تو قلدا یک قتم کی رفزار کو کہتے ہیں۔

لی بین اس بیت میں مارنے مرنے کا کوئی ذکر ندتھا بلکہ عورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کدفلال فلال بری باتوں ہے بچیں )ای طرح کی بیعت لی کئی کیونکہ اس وقت تک جہا دفرض ہی نہیں ہوا تھا۔ (احمدمحمودی) ع بینی اصل میں بید بینہ کے رہنے والوں میں ہے تھے اور جب نی کریم مان پیکا کے وست مبارک پر بیعت کی تو مکہ ہی میں رہنے لگے اور پھرنی کریم مانا پیلا کی بھرت کے بعد بھرت کرکے کہ بینہ ہے گئے۔ (احمدمحمودی) ابن اسحق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن عنم بن سالم میں سے عباس بن عبادہ بن فضلہ بن ما لک بن العجلان تھے اور بنی سمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں ہے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔ اوراس بیعت میں قبیلہ اوس بن حار نہ بن ثعبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الی رث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس میں ہے ابوالہ پیٹم بن التیبان موجود تھے جن کا نام ما لک تھا۔ ایسے شامی نے اس نہ اللہ بیتی میں ہے ابوالہ بیٹم بن التیبان موجود سے جن کا نام ما لک تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تیہان بخفیف وتشدید (یاء) دونوں طرح سے کہا جاتا ہے جس طرح میںت ومکیّت دونوں طرح کہتے ہیں۔

اور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس میں ہے عویم بن ساعدہ تھے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبدالتہ الیزنی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبدہ ہن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی میں حاضر تھے۔ ہم بارہ آدمی تھے اور ہم نے رسول القد مُنْ اللّٰہ ہے عورتوں کی سی بیعت کی اور یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللّٰہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کر اپنے ساسنے کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کر اپنے ساسنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کئیں گے اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھراگر تم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر وہ چا ہے سزادے اور چا ہے تو بخش دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا در ایس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولانی سے من کرذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ مُلْ اَلَّیْ اُسے عقبۃ الاولیٰ کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوقل کریں گے نہ جان بو جھ کرا ہے سامنے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا ئیس گے اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھراگرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزامیس گرفتار ہو گئے تو وہ سزااس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ پوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ چاہ (تو) سزا

د بے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن اسحق نے کہا کہ جب بیلوگ دہاں ہے واپس ہوئے تورسول القد منظ النظم کے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگول کوقر آن بڑھا کیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اسی لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑھیا تھا اور ان کی قیام کا ہا ما گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بین عدی کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بین عدی وزرج ایک دوسرے کا مام بنے کونا پسند کرتے تھے۔ ان کے کہ اوس وخزرج ایک دوسرے کا مام بنے کونا پسند کرتے تھے۔

# مدینه میں جمعہ کی پہلی نماز

ابن اتحق نے کہا کہ جھ ہے جھر بن الی امامہ بن بہل بن حنیف نے اپنے والد ابوا مامہ ہے اور انھوں نے عبد الرحن بن کعب بن مالک ہے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب انھیں جعد کی نماز کے لیے لے کر نکلٹا اور وہ جعد کی اذان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے وعا اور بن نہ دی کہ جب وہ اذان سنتے ان کے لیے دعا اور بن نزرار ہ کے لیے دعا اور بن نزرار ہ کے لیے دعا اور استغفار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمد کی اذان سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور جمد کی اذان سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کر تے ہیں ۔ کہا کہ ایک جعد کے روز انھیں استغفار کی ۔ ہیں نے کہا بابا جان! بیکیا بات ہے کہ جب آپ جعد کی اذان سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہا ہا ہے کہ جب آپ جعد کی اذان سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہا ہا ہے ہیں جید کی نماز بڑھائی تھے جنھوں مدینہ میں بی بیناء کر بچھر یے مقام کی شیمی زہین ہیں جی کہا تام چشر خضمات تھا جمیں جعد کی نماز بڑھائی تھی ۔ کہا ہیں ۔ کہا جا ہا گیس ۔ کہا جا ہیں ۔ کہا جب آپ جھر کی نماز بڑھائی تھی ۔ کہا جس ای لیس ۔ کہا جا ہیں ۔ کہا جا ہیں ۔ کہا جب آپ کہ جب آپ ہیں جعد کی نماز بڑھائی تھی ۔ کہا جب ایس سے کہا جا ہیں ۔ کہا جہا ہیں ۔ کہا جہا ہی لیس ۔ کہا جا ہیں ۔ کہا جب آپ ہیں جو کہا تا کہ جب آپ ہیں جو کہا تام ہیں جو کہا تام ہو تھے ۔ کہا جا ہیں ۔

## سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر بلین ایستا کے اسلام کا حال

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے عبیدالقد بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن انعمان بن امر ،القیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر' جواسعد بن زرار ۃ کے خالہ زاد بھائی تھے' بی ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن ایخز رج بن عمر و بن مالک بن الا وس تھا۔

د ونول راو یوں نے کہا کہاس باولی کے پاس جس کا تا م بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے یاس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشہل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر لیعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے یہ خبر ٹی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیرے کہا۔ارے تیرا با یا مرجائے بید دنوں صحف جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقوف بنائیں۔ ذراان کے یاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمار ہے محلے میں آنے ہے اٹھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرار ۃ ہے میرے جیسے پچھ تعلقات ہیں تو بھی جا نتا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو بچھ سے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھ کہنے کی جراًت نہیں ہوتی ۔ آخر اسید بن حضیر نے اپنا حجھوٹا ہر چھالیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کو اسعد بن زرارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ یہ اپنی قوم کا سردارتہارے پاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا گختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سی کہنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہ وہ آ کرگالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو ب وقوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب ؓ نے ان ہے کہا (اچھا) آپ تشریف تو رکھیں۔اور پچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول بیجے اور اگر آپ اس کوٹا پیند کریں تو جو بات آپ کو ناپیند ہواس ہے اپنے آپ کو بچا یئے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔ راوی نے کہ اس کے بعد انھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے باس آ کر بیٹھ گئے تو مصعب منی درنے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اورانھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا والقدان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چہرے کی چک اوران کی مہل انگاری ہے ہم نے ان کے چہرے پر آٹاراسلام کی شناخت کرنی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیزتو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الااہالمك تمجى بددعائے ليے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محادرے میں کسی شاعر کا بہترین کلام من کر کہتے ہیں۔ کم بخت نے کیا خوب کہا ہے۔ (احمرمحمودی)

دونوں نے ان سے کہاغسل کر لیجے اور یاک صاف ہوجائے اورائے کپڑے بھی یاک صاف کر لیجے اوراس کے بعد حق کی گواہی دیجیےاور پھرنماز ا دا سیجے تو اسید ہی ہور کھڑے ہو گئے اور غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یا ک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ کیں۔ پھران دونوں سے کہامیرے پیچھےا یک مخص ہےاگراس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تواس کے بعداس کی قوم سے کوئی نہ بیجے گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں انتد کی شم کھا تا ہوں کہ اسید تمہارے یاس ہے جس حالت ہے گیا تھااس ہے بالکل جدا حالت میں آر ہاہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑ ہے ہو گئے تو سعد ؓنے ان سے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں سے گفتگو کی والقد مجھےان سے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے اتھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہتم جیسا جا ہوہم ویسا ہی کریں <sup>کے</sup> اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثہ ' اسعد بن زرارہ میں ور کونٹل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔اس کوتل کر کے تنہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>ع</sup>زاوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی ہےا تھے کہیں بی حارثہ کی جانب سے ویہا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے سمجھ کام کی بات نہیں گی۔ پھروہ نکل کران دونوں کے باس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہا سیڈ نے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اوراسعد بن زرار ڈ ہے کہاا ہے ابوا مامہ سنو!اگرتم میں مجھ میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس قتم کا ارادہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہارے احاطوں میں ہم پر ایسی ہا تو ں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کو ہم نا بند كرتے ہيں اور اسعد بن زرارہ نے (سعد كے يہاں پہنچنے سے پہلے )مصعب بن زہير سے كهدديا تھا كه مصعب واللد! تمہارے یاس ایباسردار آرہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم سنے ان کے دو محض بھی نہ نج سکیں گے۔راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر پچھ بات بھی سنیں ہے۔ پھرا گر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر کیجیے اور اگر آ ہا ہے تا پیند کریں تو آ ہے کے پاس ہے آ ہے کی ناپیندیدہ شے کو دور کر

ا (بج د) من نفعل ما احببت ب(الف) تفعل ما اجببت بجو غلطمعلوم ہوتا ہدر احم محودی)
ع (ب ج د) من لیحقووك ہدر الف) من لیحفووك جس كمعنی تاكم سے بدعبدى كريں ـ پہلانند بهتر معلوم
ہوتا ہے ـ (احم محودی)

يرت ابن بشام چه حددوم

دیں گے۔سعدؓ نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعدانھوں نے اپنی جھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ ان دونوں نے کہا کہ واللہ! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی سبل گزی ہے ان کے چبرے برآ ٹار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونوں سے کہا جبتم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹنسل کرلواور یا ک صاف ہو جا وُ اورا پنے کیڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر پچی بات کی گواہی دواور دورکعت نماز پڑھانو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مخسل کیااورا پنے کپڑے یاک کر لیےاور تھی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حیدیرُ ھا)اور دورکعت نمازا دا کی۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اوراپنی تو م کی مجلس کی جانب جانے کا ارا د ہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر ہے، در بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کوآتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی شم کھاتے ہیں کہ سعد منی پیز تمہارے باس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس سے بالکل مختلف انداز سے وہ تمہاری جانب لوٹ ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا سجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ ہرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہاتو تم میں سے مردوں اورعورتوں سے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ ابتداوراس کے رسول برایمان نہ لاؤ۔راوی نے کہ اللہ کی متم! پھرتو بن عبدالا شہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نہ عیرمسلمہ اور اسعد ومصعب ۔ اسعد بن زرار ۃ کے مکان پر واپس گئے اور و ہاں لوگوں کواسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراییا ندر ہاجس میں مسلم مرداورعور تنیں نہ ہوں بجزبنی امیہ بن زید خطمه 'وایل اور داقف کے گھروں کے جواول اللہ کہلاتے اوراوس بن حارثہ کی اولا دہیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیرتھا کہان میں ایک مختص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صغی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں سنتے اوراس کی اطاعت کرتے تھے۔اس نے انھیں اسلام سے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کے رسول اللہ مَاٰلِیُمُؤُم نے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر اُحداور خندق ( کا ز مانہ ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجھا تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا · أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء الْكَتُ يُلَفُّ الصَّغْبُ مِنْهَا بالذَّلُوْل ''اے بروردگار! چند چیزیں گڈٹہ ہوگئی ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

لے اوس اللہ کے معنی عطاء اللہ کے ہیں۔ (احم محمودی)

وی جاتی ہیں۔

وَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارى مَعَ الرُّهْبَانِ فِيْ جَبَلِ الْجَلِيْلِ لِلَّهُ الْوَهْبَانِ فِيْ جَبَلِ الْجَلِيْلِ لِلَّهِ الْجَلِيْلِ لَلَّهِ الْمُعَلِيْلِ لَلَّهِ الْمُعَلِيْلِ لَلَّهِ الْمُعَلِيْلِ لَلَّهِ الْمُعَلِيْلِ لَلْهِ الْمُعَلِيْلِ لَهِ الْمُعَلِيْلِ لِلْمُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِيْلِ مِنْ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعِلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللْمُعِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ مِنْ اللْمُعِلِيْلِ مِنْ اللْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيْلِ مِنْ الْمُعِلِيْلِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيْلِ مِنْ الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِيْلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِيِيِيْمِ الْمُعِلِيِمِ

وَلٰكِنَّا خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا حَيِنِفًا دِيْنَنَا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ لَكِن جَمِيں جب پيدا كيا تواليے دين والا بناكر پيدا كيا گيا كدا قسام كے لوگوں سے جمارا دين تو حيدالگ تھلگ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا رہنا اور ولو لا رہنا اور مکشفة المناکب ہے۔ انساریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سنائے۔

### بيان عقبه ثانيه

پھر مصعب بن عمیر ٹناہ دور مکہ چلے گئے اور مسلم انصار میں سے جج کو جانے والے اپنی مشرک قوم کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے اور مکہ پنچے اور رسول اللہ منافیز آج سے مقام عقد میں ایام تشریق کے درمیانی دن ملنے کی قرار داد کرلی (اور بیے جو پچھ ہوااس دفت ہوا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کو معزز بنانا اور اسلام کو اعزاز عطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذکیل کرنا چاہا۔

ابن اسحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن ما لک بن الی کعب بن القین بن سمہ والے نے بیان کیا کہ ان كا بھائى عبداللد بن كعب جونصارىٰ كابڑا عالم تھاان سے بيان كيا كدان كے باب كعب نے ان سے بيان كيا اورکعب ان لوگوں میں سے نتھے جومقا م عقبہ میں حاضر نتھے اور وہاں رسول اللہ سُٹَائِیْتِلْم سے بیعت کی تھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی اور ہمارے ساتھ برا ، بن معرور ہم میں بڑے اور ہمارے سر داربھی موجود تھے۔ جب ہم نے سغر اختیار کیا اور مدینہ سے نکلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس سے موافقت کرتے ہو پانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہا وہ کیارائے ہے۔انھوں کہا میری رائے ہے کہاس ممارت لیعنی کعبة اللّٰدی جانب میں اپنی پیٹے نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبر ملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہامیں تواس کی سمت نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تواپیا نہیں کریں گے۔کہا ہاری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نمازیز ھتے اور وہ کعبہ کی سمت نماز اوا کرتے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔ کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پرانھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اور اس ہے رجوع کرنے ہے انکار کیا پھر جب ہم مکہ پہنچے تو انھوں نے مجھ ہے کہ بابا ہمارے ساتھ رسول الله منافی کے یاس چلو کہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کیچھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔کہا' پھرہم رسول اللہ مٹائیز کے کو دریافت کرتے ہوئے نکلے کیونکہ نہ ہم آپ کو بہچانتے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آ پ کود یکھا تھا۔ آ خرہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله ملافظ کے متعلق ہوجھا تو اس نے کہا کیاتم انھیں پہچانتے ہو۔ ہم نے کہانہیں اس نے کہا تو کیا ان کے چھا عباس بن عبدالمطلب کو پہچانتے ہوہم نے کہا ہاں' کہا کہ ہم عباس کو اس لیے پہچانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تا جرانہ حیثیت سے ہارے یاس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا توجبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص بیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباسؓ بیٹے ہوئے میں اوررسول اللہ مٹانٹیام مہن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ مکئے رسول اللہ مُلَا تَیْجُ نے عباسٌ سے فرمایا هَلُ تَعُرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ.

''اے ابوالفصل! کیاتم ان دونوں کو پہچانے ہو''۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' یہ براء بن معرورا پنی قوم کا سردار ہےاور یہ کعب بن ما لک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول اللہ منالیم کی بات کونییں بھولوں گا کہ فرمایا ''آلشّاعِو'' کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاعر (ہے)
انھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ سے عرض کی۔ اے اللہ کے نبی اس حالت میں
اپنے اس سفر کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ تع الی نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فرمادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ
اس عمارت ( کعبۃ اللہ ) کی جانب اپنی پیٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالانکہ میرے
ساتھیوں نے اس امر میں میری می لفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعنق پچھ (شہر ) پیدا ہوگیا پس
استھیوں نے اس امر میں میری می لفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعنق پچھ (شہر ) پیدا ہوگیا پس
اے اللہ کے رسول ! آپ اس کو کیسا خیال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا .

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبلہ پر (مامور ) تھے کاش تم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھرتو براء ٹئندورنے بھی رسول القد مُنالِیْتِیَم کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نماز ادا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعوی ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالانکہ ایسانہیں ہوا ادران کی بہنست ہم اس معاملہ کوزیا وہ جاننے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَا الْمُصَلِّىٰ أَوَّلُ النَّاسِ مُقْبِلاً عَلَى كَغْبَةِ الرَّحْمٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
"مقامات هج میں کعبة الرحمٰن کی جانب منہ کر کے نماز اداکر نے والا تمام لوگوں میں سب سے
یہلا مخص ہمیں میں سے ہے "۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور ہے اور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے معبد بن کعب بن مالک نے اور ان سے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد کعب بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ مظافیۃ اسے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے نتی میں ملنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور وہ دات آئی جس کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور وہ دات آئی جس کی قرار داد ہم نے رسول اللہ مظافیۃ ہے کہ تھی اور ہمار سے ساتھ ابو جابر عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمار سے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواپنے ساتھ لے اور اور ہمار سے اپنا اور ہم اپنے اس معاط کو اپنی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہے جو ہمار سے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابو جابر! تم ہمار سے سر داروں میں سے ایک سر دارا در ہمار سے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت ابو جابر! تم ہمار سے متعلق یہ بات پندنہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگ کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی میں خبر دئی۔ کہا آخر میں وہمیں تہار سے متعلق یہ بات پندنہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگ کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی دورت دی اور رسول اللہ منافیۃ ہم نے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انھیں اس کی بھی خبر دئی۔ کہا آخر

انھوں نے اسلام اختیا رکرلیاا ور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجو در ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سواریوں میں سورہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزرگئی تو رسول اللہ مناتیظم کی قر ار دادیراپی سواریوں ہے تیتر کی حال ہے د بے پاؤں چھپتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ ہم سب پہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے پاس جمع ہو گئے اور ہم تہتر مرد تھے اور بھاری عورتوں میں ہے ام عمار ہنسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں ہے ایک عورت اور امنبع اساء بنت عمرو بن عدی بن نا بی بن سلمہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت بید وعورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔کہا' پس ہم اس دوراہے پر جمع ہو کررسول اللہ ملائیٹیم کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چیا عباس بن عبدالمطلب میں مدر بھی تھے اور وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے گرانھیں اپنے بھتیج کے معاملے میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔

پھر جب بیٹھے تو پہیے جس نے تفتگو کی وہ عباسؑ بن عبدالمطلب تنھے۔انھوں نے کہا'اے گروہ خزرج! را وی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کواس نام سے یکارا کرتے تھے ( خواہ وہ بی خزرج ہوں یہ بنی اوس )محمد (منْ تَيْزُمُ) کوہم میں جوحیثیت حاصل ہے وہتم لوگ جانتے ہواور ہم میں ہے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کےموافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیرا پنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں لیکن بیا پناوطن حچیوڑ کرتمہاری طرف جانے اورتمہارے ساتھ مل کرر ہنے کے سوا دوسری کسی بات کو ما نتے ہی نہیں ۔ پس اگرتم بیمجھتے ہو کہتم ان کوجس جا نب بلا رہے ہو و ہاں ان کاحق پورا پوراا دا کر و گے اور ان کے مخالفوں سے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پی خوشی ہے اپنے سرلیا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے جانے کے بعدانھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد سے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتو پھرای وقت ہےان ہے دست کش ہوجاؤ کہ بیانی قوم اورا بے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں (راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو پچھے کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول مُنَا تَثِيَّا اِ آپ گفتگوفر مائے اور اپنی ذات کے متعلق اوراینے پروردگار کے متعلق جوا قرار (ہم ہے ) لینا پسند فرماتے ہیں لیجیے۔ کہا پس رسول اللہ مَثَاثِيَّتُمُ نِے تُنْفَتُکُو کَا آغاز فر مایا اور قرآن کی تلاوت فر مائی اور اللّٰد کی جانب دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔

أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِنَى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ لِسَاءَ كُمْ وَٱنْنَاءَ كُمْ.

'' میں تم ہے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن ہےتم اپن عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

کہا تو براء بن معرور خیدونہ نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو

''(ایبانہیں ہوگا) بلکہ(میرا)خون( کامطالبہتمہارا)خون( کامطالبہ) ہوگااور(میرا)خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ سے (متحد ہوجاؤ کئے)اور میںتم ہے۔

جس ہےتم جنگ کرو گے میں بھی اس ہے برسر پرکار ہوں گا اور تم جس ہے سکے کرو گے میں بھی اس ہےمصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے الحدم الحدم (بتحر میک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے بعنی میری عزت آبروتمہاری عزت و آبرو ہے اور میراؤ مہتمہاراؤ مدہے۔

كعب ابن ما لك ن كها كدرسول الله من النيم في فرما يا تها:

أُخْرِجُوا لِىَ مِنْكُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُولُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخُرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَلَلَاثَةً مِّنَ الْآوْسِ.

''تم نوگ اپنے میں ہے بارہ سرداروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوتنیہ کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کس کو پناہ دینے کے وقت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای ماهدمت من الله ماء هدمت انا اور بعض كا خیال ہے کہ چونکہ عرب پانی اور ہری کی علاق بی اکثر سنر میں رہا کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں خیے گاڑ دیتے اور جب سنر کرنا ہوتا انھیں خیموں کوا کھیڑ کر دوسرے مقام یہ بیلے جاتے تھے۔ اس لیے عدم کے معنی سنر کے ہیں ۔ یعنی میراسنر تہا راسنر ہے۔ (احریحودی)

میں ( حکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے ہارہ سرداروں کا انتخاب کیا ۔نوخز رج میں سے اور تین اوس میں ہے'۔

#### بارہ سر دامروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن المخل کی حدیث بیان کی کہ خزرج میں سے ابوا مامداسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن المزاجس کا نام تیم اللہ بن کعب بن الخزرج تھا اور سعد بن الربیع بن عمر و بن الی زمیر بن مالک بن امرء القیس بن ما مک بن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحزرج اور عبیداللہ بن رواحة بن امرء القیس بن تعلیہ بن عمر و بن امرء القیس بن مالک بن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحزرج بن الحزرج بن الحزرج اور رافع بن کا لک بن الحجلان بن عمر و بن عامر بن زریق بن عبید بن بن عبید بن بن عبد بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دۃ بن خزید بن جشم بن الخزرج اور بن عبر المن بن تعلیہ بن میں اسد بن سار دۃ بن خزید بن جشم بن الخزرج اور بن عبر المن بن عبد بن عبر و بن عوف بن عرو بن عوف بن عمر و بن الخزرج اور عباد و بن الصامت بن قیس بن اصرم بن فیر بن تعلیہ بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن عرو بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج و بن الصامت بن قیس بن اصرم بن فیر بن تعلیہ بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر و جن عوف بن عوف بن عوف بن الخزر و جن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن الخزر و جن عوف بن عوف بن عوف بن عوف بن الخزر و جن عوف بن عوف بن المن بن الخزر و جن عوف بن المن بن الم

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام عنم بن عوف ہے جوسا کم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھا کی تھا۔

ابن ایخل نے کہااور سعد بن عباد ہ بن ؤلیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ ابن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج اور المنذ ربن ابن عمر و بن حتیس بن حارثہ بن لوؤ ان بن عبدو دبن زید بن ثعلبہ بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ۔

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن عتیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الا دیں۔

اوراسعد بن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امرسر دار اور حاضر بدر تنصے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن ثقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تنصاور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ رین ز بیر بن زید بن امیه بن زید بن ما لک بنعوف بن عمر و بنعوف ابن ما لک بن الاوس \_

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم انھیں میں ابوالہیثم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزیدالانصاری نے مجھےکعب بن مالک کے (وہ)اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَبْلِغُ ٱبَيًّا آنَّهُ فَالَ ۖ رَأْيُهُ وَحَانَ غَدَاةُ الشِّعُبِ وَالْحَيْنُ وَاقِعُ ''انی کویہ پیام پہنچا دے کہ اس کا خیال غلط تابت ہو گیا اور شعب (ابی طالب) کی صبح گزر ممثی اور (اب) موت آئے والی ہے۔

بِمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ رَاءٍ وَسَامِعُ اَبَيُّ اللَّهُ مَا مَنَّتُكَ نَفُسُكَ إِنَّهُ '' تیرے نئس نے (تخصے خوش کرنے کے لیے) جن چیزوں کا آرزومند بنا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس ہے انکار فرمادیا۔وہ تولوگوں کے معاملوں کا نگراں (بھی) ہے دیکھنے والابھی اور سننے والابھی۔ وَ أَنْلِغُ أَنَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَأَلْنَا ۚ بَأَخْمَدَ نُوْرٌ مِّنْ هُدَ اللَّهِ سَاطِعُ ۖ ابوسفیان کو بدپیغام بھی پہنچا دے کہ احمر ( ملائیز لم) کے سبب سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جمکتا (ہوا) نورظام ہو گیاہے۔

فَلَا تُوْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُوِيْدُهُ ۚ وَأَ لِّبُ وَجَمِّعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ لوگوں کوفساد پر ابھاراور جن جن چیز وں کوتو جمع کرنا جا ہتا ہے۔ جمع کرلیکن جو بات تو جا ہتا ہے اس کے اسباب جمع ہونے کی امیدندر کھ۔

وَدُوْنَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقُضَ عُهُوْدِنَا ﴿ أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اس (بات) کو (گرہ میں باندھ) لے اور (انچھی طرح) جان لے کہ ہمارے عہد کے تو ڑنے ہے مسلسل جماعتوں نے تیرے آ مے انکار کردیا ہے۔ (ہم نے رسول الله من فی ایک ہے جوعبد کیا ہے ہم اس کے تو ڑنے والے نہیں ہیں )۔

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں فال فاء ہے ہے۔ بہی صورت میں قیلوں ہے لین ہوگا بعنی اس کی رائے سوگئی کیکن فال جوبطل کے معنی میں ہےوہ بہتر ہے۔(احمیحمودی)

ع (الف) الله ہےجس کے معنی ہوں مے ہر باد کردیا۔ (احرمحمودی)

س نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فسادیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کو نگ خولی نبیس بیدا کرتا \_ (احد محمودی)

سرت ابن بشام ها حصدوم کیکی کیکی کیکی کیکی کار ۱۲ کیک

أَبَاهُ الْمَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَّا وَاسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورابن عمرود ونول نے اس ہے انکار کر دیا اور اسعد ورافع بھی نیرے روبروا نکار لررہے ہیں۔ وَ سَغُدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ لِلْأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَٰلِكَ جَادِعُ ا دراس سعدؓ نے بھی جس کا جداعتیٰ ساعدی ہے! نکار کیاا ورمنذ رینے بھی پھر بھی اس معاہمے میں ( تونے ) کوشش کی تو ( یا در کھ کہ ) تیری ناک کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا ابْنُ رَبِيْعِ إِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَةً بِمُسْلِمِه لَايَطُمَعَنُ ثُمَّ طَامِعُ اور ابن رہے بھی ایب مخص نہیں ہے کہ اگر تو اس ہے عبد بھی لے لے تو وہ نبی کریم مناتیظم کو تیرے حوالے کردے نفرض کسی لا لجی کواس معاسلے میں کسی طرح کالا لجے نہیں جا ہیے۔ وَأَيْضًا فَلَا يُغْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اورا بن رواحہ بھی نبی کریم مناتیظم کو تیرے حوالے نہیں کرے گا اور آپ کے لیے سیدسپر ہونے کے عہد کا تو ڑنا اس کے بیے زہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آب كے ساتھ وفا دارى كرنے كے ليے قو قلى بن صامت كو بھى وسعت وقدرت ہے كہ توان حالبازیوں ہے بیخے کے لیے جوکرر ہاہے(اس سے)وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْثَمِ أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْطَى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ ابوہیٹم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے پورا کرنے میں وہ بھی وہیا ہی و فا داراورا پنے اقر ار کا یا بند ہے۔ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہے تو ابن حفیر کے پاس بھی کسی امید کی مخبائش نہیں تو کیا تو اپنی اتمقی اور گمراہی ہے(اب بھی)ا لگ ہوگا (یانہیں)

وَسَغَدٌ أَخُو عَمْرِو بُن عَوْفٍ فَإِنَّهُ ۚ ضَرُونٌ ۚ لِمَا حَاوَلُتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ اورعمر وبن عوف کے بھائی سعد کی بھی یہی حالت ہے کہ تیرے ارادوں کو محکرانے والا اوراس بات کوتو ندہونے دینے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ یا ہے ستارے ہیں کہ تھھ پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندھیری رات ناغہ نہ ہونے ویں گئے'۔ کعب نے بھی ان لوگوں میں ابوالہیثم بن التیہان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن انحق نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن انی بکر <sub>مٹی ای</sub>نز نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹی ٹیزیلر نے منتخب سر داروں فر مایا :

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ رِمَا فِيْهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِيُ.

'' تمہاری قوم میں جو پچھ (بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیس بن مریم کے ذمہ دار ہوں گئے جس طرح عیس بن مریم کے پاس حواربین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول املد مناقی کے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بنی سالم ابن عوف دالے عباس بن عباد قابن نصلة الانصاری نے کہا:

اے گروہ خزرج ! کیا تم جانے ہوکہ اس خص ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ انھوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہوکہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے خلاف جنگ کرو گئے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تہا را مال (کس) آفت ہے برباد ہوجائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قل ہوجا ئیں تو تم ان کی امداد چھوڑ دو گئے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تم کوجس طرف دعوت دی جا رہی ہا ہی ہے اس کو تم اپنی مال کی بربادی اور برئے ہوالوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کر سکو گئے تو اس معاطر کو ہاتھ میں لواور واللہ یہ دنیا و آخرت کی محمل فی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کو اپنی مربادی اور سربر آوردہ لوگوں کی جان کی تباہی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں وفا داری کی تو ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت انہوں نے کہا جھوں نے کہا اچھا تو ہاتھ بڑ ھائے تا ہی ہونی اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت کی سے بیعت کی۔ عاصم بن عمر نے کہا کہ عباس نے یہ جو کھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ منافیق کی بیعت کا طوق ان کی گرونوں میں متحکم ہواور عبداللہ بن الی بر شائین نے کہا عباس نے یہ جو کھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ منافیق کی موجود ہوتو لوگوں کو اس وقت تو ( قبول اسلام ہے ) پہلی کردے کہ شایداس کے بعد عبداللہ بن انی بن سلول بھی موجود ہوتو قبوت کی گئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں سے کون می بات واقع تھی خدائی بہتر جا تا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہسلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہےاوروہ ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف ابن الخزرج کی مان تھی۔

ابن اسخل نے کہا کہ بی النجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلافخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

كى و ه ا بوا مامه اسعد بن زرارةٌ تحصاور بني عبدالاشبل كهتبه ميں كه و ه ابوالہيثم بن التيبانٌ تحصے ــ

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب ہے اور اُنھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك ہے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ پہلافخص جس نے رسول الله مُلاثِيَّا كے ہاتھ پر بیعت کی وہ براء بن امعرور بڑی در تھے۔ ان کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله منافیظ سے بیعت کر لی تو عقبہ کی چوٹی پر ہے شیطان نے الی آ واز سے جومیری سنی ہوئی آ واز وں میں سب سے زیادہ بلند بھی جیخ کر کہا۔اے گھروں کے رہنے والو! ندمم (بعنی قابل ندمت شخص) اوراس کے ساتھ جوے وین لوگ میں ان کے متعلق تنہیں کوئی ولچیسی ہے۔ بیلوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔راوی نے کہا تو رسول اللہ مٹائیٹر نے فر ماما:

هٰذَا أَرَتُ لَا لَعَقَيَةِ هٰذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ أَبِنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعٌ أَى عَدُو اللهِ أَمَا وَاللَّهُ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ.

'' بیاس گھائی کااز ب( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے تتمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے (لیعنی تیری سرکو لی کے لیے بھی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ مٹائیڈ ہے فر مایا ا

إِرْفَضُو إِلَى رِحَالِكُمْ.

''اینی این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر چلے جاؤ''۔

(راوی نے ) کہاعب س بن عبادہ بن نصلہ میں اعدر نے کہ اللہ کی قتم جس نے آ ب کوحق کے ساتھ روانہ فر ما یا ہے۔اگر آپ جا ہیں تومنی میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی مکواریں لے *کر حملہ کر* دیں۔

(راوی نے ) کہا کہ رسول اللہ منگاتین نے فرمایا:

لَمْ نُوْمَرُ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

‹ ' جمیں اس کا حکم نہیں دیا عمیا اور لیکن اپنی سوار یوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا آخرہم اپنی آ رام گا ہوں کی جانب لوٹ سکتے اور مبح تک سوتے رہے۔

لے ازب کے معنی کوتا ہ قدیا بخیل کے ہیں۔ (احمرمحمودی از سیلی )

ع (الف) من اتنسمع بيعني ائد من خدا كياتوسن رباب\_ (احمرمحودي)

#### کر<u>رت این مثام چه هدردم</u>

# 🕷 سوریے قریش کا انصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اصحاب سویرے ہی جارے پاس ہاری قیام گاہوں میں بہنچے اور کہا'اے گروہ خزرج! ہمیں خبر مل ہے کہتم ہمارے اس آ دمی کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اس کو ہمارے درمیان ہے لے کرنگل جاؤاوراس لیے آئے تھے کہ ہم ہے جنگ کرنے کے لیےاس کے ہاتھ یر بیعت کرو۔واللہ!عرب کا کوئی قبیبہ ایسانہیں ہے جس سے ہما را جنگ میں الجھار ہنا پہنست تمہارے ( ساتھ جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ تا پہند ہو۔ (رادی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چندمشرک اٹھے اور فتسمیں کھانے لگے کہ ایس کوئی ہات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں ایس کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے) کہا کہ انھوں نے سچ کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا بیک دوسر ہے کی صورت دیکھتے تھے۔

( را وی نے ) کہا کہ پھرو ہ لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخز ومی بھی تھا جونئ تعلیں ( جو تی کا جوڑا ) پہنے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں)خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہا اے جابر اہم تو ہماری قوم کے سردار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کے قریش کےاس جوان مر د کی سی ایک تعلین ہنوالو۔

(راوی نے) کہا حارث نے یہ بات س لی اوراپنے پاؤں سے علین اتار کرمیری جانب پھینک دی اور کہا بح**گ**واتم اسے پین لو۔

(راوی نے) کہا کہ ابوجابر نے کہا خاموش رہوواللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اہے پھیردو۔

(راوی نے ) کہا کہ میں نے کہا واللہ اسے واپس نہ دوں گا واللہ بیاتو ایک نیک شکون ہے <sup>لے</sup> واللہ اگر بیشکونٹھیک نکلاتو میں اس ہے ( سب تیجھ ) چھین لوں گا۔

لے (ب ج د) میں فامل والقدصالح ہے اور (الف) میں قال والقدصالح اس کے معنی بیہوں سے کہ اتھوں نے کہا واللہ انجھی بات ب\_(احدمحودي) ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ بیاوگ عبداللہ بن الی سلول کے پی گئے اور اس سے ویسائی کہا جبھے سے عبداللہ بن ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بیتو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نتھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہو گئے۔

## قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو یہ لوگ اسی خبر کی چھان بین بیں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی حلاش میں نظر تو سعد بنء بدة اور بنی ساعدہ بن کعب ابن المخزرج والوں نے منذر بن عمر دکومق ما ذاخر میں جاملا یا اور بید دونوں کے دونوں سرداران تو م تھے ۔منذر نے تو ان لوگوں کو تنگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پکڑلیا اور ان کی سواری کے تسے سے ان کے ہاتھ ان ک گردن ہے با کہ عدود کے اور انہیں لے کر مکد آئے ان کو ، رتے بھی جاتے تھے اور ان کے سرکے بال بھی پکڑ کر کھینے جاتے تھے اور اون بہت بالوں والے تھے ۔سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھندا ہوا) تھا کہ ایک ان کے یاس قرائی کی ایک جماعت آئی جس میں ایک شخص پاک صاف گورا لمباحسین لوگوں میں متبول صورت بھی تھا۔ راوی نے کہا میں خاہی جواتو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور جھے ذور سے ایک تھیٹر مارا۔ متبول میں ہوگ ۔ کہا کہ جب وہ میر نے دل میں کہ لیا کہ نیس واللہ اس کے بعدان میں ہے کی میں ہوگی انہیں میں سے کسی میں ہوگی کہنیں واللہ اس کے بعدان میں ہے کسی میں ہوگی کہنیں ہوتو کی نہیں ہوگی کہنیں ہوتو کی جما کہ دور کہنیں میں ہوگی کہنیں واللہ اس کے بعدان میں ہے کسی میں ہوگی کہنیں میں ہوگی نہیں میں ہوگی کہنیں ہوتوں میں تھا وہ جھے کھینچ سے پھر سے کے کہا کہ اس کے کسی میں بھی کوئی نہیں میں ہوگی کہنیں ہوائوں بن ہوگی کوئی ان کے انہا وہ کہا اور کہا اور کہا وہ بھے کہنے ہوئی سے اور قریش کے کوگوں میں ہے کسی کے درمیان بنا ویا کوئی معام وہ نہیں ہے۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرنا جا ہتے تھے۔ان سے انہیں بچاتا رہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد تٹس بن عبد مناف کوبھی بچاتا رہا ہوں تو اس نے کہا ارے

لے (ب ج و) میں اوی لی ہے جس کے معنی رخم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الغب) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جائے تی ہیں لیکن پہلائسنے مرج ہے۔(احمد محمودی)

کمبخت! تو پھران دونوں صحفوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں آئیس یا دولا۔

(راوی نے) کہا ہیں نے ویسا ہی کیا اور وہ محف ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد ہیں کعبۃ اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بی خزرج کا ایک صحف اس وقت مقام ابلطے ہیں پٹ رہا ہے اور تم دونوں کا نام لے کرچلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہ رے درمیان پناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون۔ اس نے کہا کہ سعد بن عبدة ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچے کہا ہے۔ والتد! وہ ہماری تجارت کے زمانے ہیں ہمیں پناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ستی ہیں ان لوگوں کو تعلم کرنے سے روکیا تھا۔

(راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھٹر ایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماجیہ مارا تھاوہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہیل بن عمر د تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ابن اسحق نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعبق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بی محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں۔

تَدَارَكُتُ سَعُدًا عَنُوْةً فَاخَذْتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْذَرًا مِينَ سَعُدَا عَنُوهً فَاخَذْتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْذَرُ وَالماتا مِينَ فَي مِع لِي الرَّيْ مِن مَن دَرُ وَالماتا وَلَوْ نِلْتُهُ طُلَّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَالُ الله الله وَكَانَ جَرَالُ الله وَلَا الله وَكَانَ جَرَالُ مِينَ الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله و

ابن مشام في كما كه بعض روايتون من "وكان حقيقاً أن تهان ويهدرا" --

ل (ب ج د) میں و کان حریا ان بھان بھلدا۔ جس کے بیمعنی ہوں سے کہ وہ فخص ہے بھی ای قابل کہ اس کوؤلیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور یہی نسخہ مرج معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخمول کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخمول کوؤلیل کرنے کے الٹے معنی ہوسکتے ہیں کہ زخمی کرنے کوا ہمیت نہ دی جائے۔ فلیتدیں (احدمحمودی)

ع (ب ج د) میں یھان ویھدوا دونوں جگہ پالے تخانی سے ہے (الف) میں تھان با حاء فو قانی اور پھدوا بایاء تعتانی ہے۔ ہے۔ جو احاکے ساتھ تھان باتاء فو قانی سمجے ہوسکتا تھا لیکن تقیقاً کے ساتھ یہ س طرح درست ہو سکے گا۔ میری سمجھ میں تو نہ آسکا۔ (احمدمحودی) ابن انتحق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ إِلَى سَعُدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحُنَ ضُمَّوا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخض کی خاص کر جب کہ ان لوگول کی سواریاں خاص طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلَوْلَا آبُوْ وَهُبِ لَمَّرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرُقَاءِ يَهُويُنَ حُسَّرَا پس اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پتحرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کر تھک کر گر جاتے۔( یعنی تیرے اشعار اس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پېنچسکيس) په

آتَفُخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرِا کیا تو کتان کالباس پہن کرانز اتا ہے جالانکہ بطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے ہیں ( کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے سے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوَسُنَانِ يَخُلُمُ أَنَّهُ بِقَرْيَةِ كِسُرى أَوْبِقَرُيَةِ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالثَّكُلِّي وَكَانَتْ بِمَعْزِلِ عَنِ ۖ النَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا اور نداس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچے مرگیا ہو (اور وہ رات دن ای کے خیال میں رنج وعم میں جتلار ہتی ہو )اگر اس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیچے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے الگ ہوجاتی۔

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتَّفُهَا بِحَفْرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرَا اور تو اس بمری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز <sup>کی</sup>ہے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احم محودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی مخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ڈیج کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرر ہاتھا۔ اس حالت میں وہ بحری ہاتھ یاؤں مارنے تکی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے میں كام آئى تويەقصەضرى المثل موگيا \_ (احمحمودى)

(اینے) کھودنے سےخوش نہ ہو کی۔

وَلَا تَكُ كَالُغَاوِى فَأَقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًا مِنَ النَّلِ مُضْمَرًا اوراس جِهِي بون بهو نكنے والے كاسانہ بوجا جس سے تيروں بيس سے سے تير نے خوف نہيں كيا بكدا يك تر آكراس كے طلق بيس بين گيا۔

فَانَّا وَمَنْ يُهُدِى الْقُصَائِدَ نَحُونَا كُمُسْتَبْضِعِ تَمُرًّا إِلَى أَرْضِ خَيْبَرًّا اللهُ وَمَنْ يُهُدِى الْقُصَائِدَ نَحُونَا كُمُسْتَبْضِعِ تَمُرًّا إِلَى أَرْضِ خَيْبَرُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# عمرو بن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدیندآ ئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیتھی کہان کی قوم کے بہت ہے بڑے بوڑھےا بینے دین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللَّهُ مَا يَتِيْلِم کی بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھااورعمرو بن انجموح بنی سلمہ کےسر دراوں میں ایک سر دار تھااوران کےسر برآ وردہ لوگوں میں سے تھا اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سر برآ وردہ افراد کی طرح بنار کھا تھا جس کا نام من ة تھا۔ اس كومعبودانه حيثيت ميں ركھا تھا اس كى عظمت كرتا اور اس كو ياك صاف ركھتا تھا۔ پھر جب بني مسلمہ کے نو جوان افراد معاذبن جبل اور خود اس کالڑ کا معاذبن عمروابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وفت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے ا ٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی کے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گندگیاں ہوتیں )اسے الٹا'سر کے بل ڈال دیتے اور جب عمروضج میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہمار ہے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی ۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب و واسے یالیتا تو اس کو دھوتا اور یاک صاف کرتا اورخوشبونگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایبا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذلیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرے اٹھتا اوراس کو و لیسی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورخوشبولگا تا ـ

پھر جب شام ہوتی تو اس طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معامد کیا جاتا۔ پھر جب بہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کئی بار کیا تو ایک روز جب اسے وہاں سے نکال لدیا جہاں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اسے دھو دھلا کرخوشبولگا کر رکھا اورا کیہ تلوار لا کراس کے گلے میں لئکا دی اوراس سے کہا واللہ میں نہیں جانتا کہ بید معاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دیکھ رہا ہے اورا گرتھ میں کی طرح کی بھلائی (قوت) ہے تو خودا پی حفاظت کرلے۔ بینوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگی تو ان لوگوں نے اس پر چھاپ ہارا اوراس کے گلے میں ہے تبوار بھی لیار ہی مراہوا کہا لے کر اس کے ساتھ مری سے تبوار بھی اورا کی مراہوا کہا لے کر اس کے ساتھ میں ہے گر ہے میں ڈال دیاجس میں لوگوں اس کے ساتھ مری سے سے کی گڑھے میں ڈال دیاجس میں لوگوں اس کے ساتھ اوراس کو اس جگہ نہ بایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو دھونڈ نے نکلا یہاں تک کداس کو اس گر بھی غور کی نظر ڈائی اوراس کی قوم میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے انسان تک کداس کو اس کو تقد نے ساتھ اوراس کی حالت اس کے اسلام اختیار کرلیا اوراس کی تو میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے انسان کے اسلام اختیار کرلیا اوراس میں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا قور انسانہ میں ہوئی کی رحمت کے سبب سے اس نے اسلام اختیار کرلیا اوراس میں اوراس بی حالت حاصل کر لی اور جب اسلام اختیار کرنیا اورائٹ تو لی کے صفات کا بھی عرف ن حاصل ہوا تو اپ اس اس کو اس بیت کے جو حالات گری نے ہوئے اور انتد تو لی کا اوراس بت کے جو حالات گری نظر سے دیکھ تھے۔ ان کا ڈاکر کرتے ہوئے اور انتد تو لی کا (جس نے اس کو ای اوراس بت کے جو حالات گری نظر سے دیکھ تھے۔ ان کا ڈاکر کرتے ہوئے اور انتد تو لی کا اوراس بیت کے جو حالات گری کی سے تھے۔ ان کا ڈاکر کرتے ہوئے اور انتد تو لی کا در اس کے کہا۔

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ إِلٰهًا لَمْ تَكُنْ اَنْتَ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَوَنُ اللّٰهِ لَوْ كُلْبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَوَنُ اللّٰهِ كَانُتُ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَوَنُ اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهُ كَانَتُهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَانِهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَانُهُ مَا اللّٰهُ كَانِهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَانُ اللّٰهُ كَانُكُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَانِهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

اُفَ لَمُلْقَاكَ إِلَّهًا مُسْتَدَنُ اللَّآنَ فَتَشْمَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنُ بِاوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پرتف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی محقیق ہوگئی۔

### عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ا بن انتحل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُناتِیّا کم کو جنگ کی اجاز ت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سےعلیحد و تعمیں جوعقبہ او کی میں رکھی گئی تھیں ۔ پہلی بیعت عورتوں کی بیت ( کے الفاظ) پر تھی اوراس کا سبب بیرتھا کہ القدعز وجل نے اپنے رسول مُنْ تَنْتِكُم كو جنگ كی اجازت عطانہیں فر مائی تھی اور جب اللّٰد نے آ یب کو جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللّٰه مَنْ تَلْیَظُم نے عقبہ دوم میں ان لوگوں ہے سیاہ وسرخ (تمام) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عہد) لیا اور اپنے پرور دگار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا ئمیں اوران شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قر ارواد کی۔ مجھ سے عب دہ بن ابولید بن عبادة بن الصامت نے اپنے والد ولید اور اپنے دادا عبادة بن الصامت سے جو (عقبہ دوم کے منتخبہ ) سرداروں میں سے تھے۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم ا بنی تنگ حالی اور تو تکمری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔اطاعت و فر ما نبر داری کریں گے اورا حکام میں حکام سے نہ جھکڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں **گے اور** اللہ(کےاحکام)کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن آبخل نے کہا کہ بینام ہیں ان لوگوں کے جواوس وخز رج میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللّٰمَ اللّٰفِيُّؤُم ہے بیعت کی اور بیتہتر مرداور دوعور تیں تفیس ۔اوس بن حارثہ ابن نعلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بنی عبدالاشبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عدمر بن الاوس میں ہے تین مخض اسید بن حفیر بن ساک بن معنیک بن را فع بن امر ءالقیس بن زید بن عبدالاهبل جومنتخب سر دار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود نه تنهے اور سملۃ بن سلامہ بن وقش بن زغبۃ بن زعورا و بن عبدالا شہل ۔ بیہ بدر یں بھی موجود **تھے۔** 

اورابوالهيثم بن التيهان جن كانام ما لك تعابدر بين بهي بيموجود تھے۔

ابن مشام نے کہابعضول نے ذُغُورا کہا ہے۔

ا بن انحق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس میں سے تین آ دمی ظہیر بن را فع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورا بو برد ة بن نیاز جن کا نام ہانی بن نیار بنعمر و بن عبید بنعمر وا بن کلاب بن دھمان بن غنم بن ذہل بن جمیم بن کا ہل بن ذہل ابن بنی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔

اورنہیر بن الہیثم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخز رج بن عمر و بن مالک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعکۃ ابن ضثیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن اسلم بن امراء تقیس بن ما لک بن الاوس جومنتخب سر داراور بدر میں موجو دینتھ اور رسول القدمنی تیجیم کے ساتھ روکرشہا دی کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ ریہ بن عنم بن السلم کے تنھے کیونکہ بعض وقت کو کی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن آخق نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیدابن زید بن مالک بنعوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود نتھے۔ اور اُحد کے روزشہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرا القیس تھا۔ ابن نظلہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود نتھا درا حد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ ملائے تم کی جانب سے تیراندازی کرنے والوں پرامیر تھے۔

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن آئق نے کہااورمعن بن عدی بن الجد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلکی میں سے تھے بدرواحد وخندق اور رسول اللہ مُنَافِقَةِم کے تمام مشاہد میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعدة بدروا حدو خندق میں موجود تھے۔ جملہ گیارہ آدمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے تھے۔ اورخزرج بن الحارثہ بن ثعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں ہے جس کا نام تیم اللہ بن انعلبہ عمر و بن الخزرج تھا چیوخض ابوابوب خالد بن زید بن کلیب بن تعلبہ بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار جو بدر و احدو خندق تمام مشاہد میں موجود رہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں عازیانہ حالت میں انقال کیا۔ اورمعا ذبن الحارث بن رفاعة بن سواوبن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خندق تمام مشاہد میں حاضر رہے اور بیعفراء کے بیٹے تھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید ہوئے اور بیہھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تنھے جو بدر میں موجود تنھے اوراس میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ مخص میں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیرہ کوتل کیااور بیبھی عفراء بی کے فرزند تنھے۔ اورابن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن الحارث ابن سواد تنھے۔

اور می رہ بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خند ق تمام مشاہد میں موجو در ہے اورا بو بکرالصد بق منی ہدیر کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن معلبۃ بن عنم بن مالک بن النج رجومنتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول القدم کا فیز آئے کی مسجد کی تقمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بن عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن تنتیک بن نعمان بن عمر دبن تنتیک بن عمر وجو بدر میں موجود تنھے ایک ہی شخص ۔ اور بنی عمر وبن مالک بن النجار میں سے جو بنو حدیلہ کہلا تے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب بن عبدحار ثدبن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی جیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن اُلتجار جو بدر میں موجود تھے۔

اور باوطلحه جن کا نام زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی نتھے۔

اور بنی مازن بن النجار میں سے دو مخص \_

قیس بن ابی صعصعہ عمر و بن زید بن عوف بن مبذ دل بن عمر و بن عنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اوررسول اللّٰه مَا اللّٰهِ مَا اِسْ روزانبیں لَشکر کے پچھلے جصے پر مامورفر مایا تھا۔

اورعمرو بن خزیه بن عمرو بن نثلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن - جمله گیاره آ دمی بی النجار کےعقبہ میں حاضر تنھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن ضیاء جس کا ذکرا بن انتحل نے کیا ہے وہ عمر و بن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنس ء ہے اس کا ذکرا بن خنس ء نے کیا ہے۔ ابن انتحل نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں ہے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمرو بن ابی ز ہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن ثقلبہ بن کعب بن انخز رج بن الحارث جومنتخب سرداراور حاضر بدریتھے اورا حدمیں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن انی زہیر بن ما لک بن امرا لِقیس بن ما لک ابن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تنصاورا حدمیں شہید ہوئے۔

اورعبدالقد بن رواحہ بن امرءالقیس بن عمر و بن امرءالقیس بن ما لک ابن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن ای رث منتخب سردار بدر واحد و خندق اور رسول القدم فی تین کے تمام مشاہد میں بجز فتح مکداور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر ہے اور جنگ موتہ میں رسول القدم فی تین کی طرف سے امیر ہے ہوئے شہید ہوئے۔

اور بشیر بن سعد بن ت<u>فلیه بن جلاس بن زید بن ما لک</u> بن ثعلبة بن کعب ابن الخزرج بن الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر تھے۔

اورعبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبدر به بن زیدمن قابن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تھے اور یہی صاحب میں جنہیں خواب میں او ان دینے کا طریقہ بتایا گیا تو رسول اللّه مَالِیَّیْمِ سے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اس طرح او ان دینے کا تھم فر مایا۔

اورخلا دبن سوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر' احداور خندق میں حاضر تھے اور بنی قریظہ کے روزشہید ہوئے۔ بنی قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

ا س جكد ير (الف) من ابن عطية بين ب-

ع اس مقام پر (الف) میں عمرو بن کالفظنہیں ہے۔

ع خط کشیدہ الغاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر بے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلظ معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ایخق نے جونب ٹامہ بیان کیا ہے اس میں بن نقبہ کا لفظ زیادہ ہے لیکن نسخہ (الف) میں'' ابن عطیہ''اور ''عمرو بن'' کے الفاظ کے حذف اور'' اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عبارت بچھ بے ربط می ہوگئ ہے جس کا مطلب میری سجھ میں نہیں آیا اور (ب ج و) کانسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمرمحودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین نبیس میں ۔ (احم محمودی)

ان پر چکی گرائی گئی جس ہے ان کاسر پیمٹ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول التدمَنیٰ تَنْتُرَمْنے فر مایا:

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيُدَيْنِ.

''ان کے سئے دوشہیدوں کا اجر ہے'۔

اورعقبه بن عمرو بن تغلبه بن اسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج جن كي كنيت ابومسعودتھی اور پیرحاضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبدحارثہ میں سے تین شخص ۔

زیا دبن لبیدبن ثغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اور فروه بن عمرو بن وذ فيه بن عبيد بن عامر بن بياضه جو بدر ميں بھي حاضر يتھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وز فدکہ ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورخالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامرا بن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔

اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبدهار ثه بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں ہے

رافع بن ما لک بن العجلا ن بن عمرو بن عامر بن زرین منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلدۃ بن مخلد بن عامر بن زریق پیصاحب (مدینہ ہے) نکل کررسول اللہ مَنْ النَّيْزُ كَ مِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔اسی لئے انہیں مہر جرانصاری کہا جاتا تھا۔ بدر میں موجودر ہےاورا حدمیں شہید ہوئے۔ اورعباد ۃ بن قیس بن عامر بن خلد ۃ بن مخلد بن عامر بن زریق نے بدر میں حاضری دی۔

اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بیدر میں بھی حاضرر ہے۔

اور بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ة بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے گیارہ آ دمی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسیمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے رسول التدمثانی فیٹو کے ہاتھ پر ہاتھ مارااور بیعت کے لئے شرط پیش کی اوران سے بھی شرط منوائی گئی اوررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول الندمَا لُمُثَاثِمُ کے ساتھ ز ہرآ لود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے ۔ رسول التدمَنُ تَنْتُلِم نے بن سلمہ ہے جب دریا فت فر ما یا۔ من سید کم ۔ تم میں سے سر دار کون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارا سر دارالحجد بن قیس ہےاگر ہے کہ وہ تنجوس ہے تو رسول اللّٰہ کَا اِللّٰہِ کَا اَن کے متعلق فر ما یا تھا۔

وَاَتُّ دَاءٍ آكُبَرْ مِنَ الْبُخُلِ سَيِّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْأَبْيَضُ الْجُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ.

" " تنجوی سے بڑھ کرکونی بیاری ہے ( نہیں ) بنی سلمہ کا سردار گورا کے موتکر والے بال والا بشر بن اببراء ہے' ۔۔

اورسنان بن منفی بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں رہے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اور الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں موجود تصے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اور معقل بن المنذر بن سرح بن عبید بدر میں بھی رہے۔

اوران کے بھائی یز بد بن المنذرب بدر میں بھی تھے۔

اورمسعود بن بزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اورالضی ک بن حارثہ بن زیر بن تعلیۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریز بدین خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید ـ

اور جباء بن صحر بن اميه بن خنساء بن سنان بن عبيد - بدر مير بھى موجود تھے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جبار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن اسحق نے کہااورالطفیل بن ما لک بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں بھی تھے۔

اور بی سواد بن عنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی کعب بن سواد میں ہے کعب بن ما لک بن افی کعب بن القین بن کعب ( صرف )ایک شخص ۔

اور بی عنم بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے بانے آ دمی۔

سليم بن عمر و بن حديدج بن عمر و بن عنم بدر ميں بھي موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن عنم \_ بدر مين بھي تھے \_

اوران کے بھائی یزید بن عامر بن حدیدۃ بنعمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رکھی۔ بدر میں بھی حاضر

اورا بوالیسر جن کا نام کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن عنم تھا۔ بدر میں بھی تھے۔ اور صفی بن سواد بن عباد بن عمرو بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہاصفی بن اسود بن عباد بن عمرو بن سواد کاغنم نامی کوئی بیٹانہ تھا۔

#### کرر کے ابن بڑا کے حدوں کے کہا کے کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ ک کرر کے ابن بڑا کی جانب بڑا کی جانب بڑا کی کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا

ابن اسحق نے کہا بنی نالی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے یا نچ آ دمی۔

تغلبہ بن عنمتہ بن عدی بن نالی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورعمرو بن عنمة بن عدى بن ناليك

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود يتھ\_

اوران کے حلیف عبداللہ بن انیس جوقضاعہ میں سے تھے۔

اورخالدین عمرو بن عدی بن نا بی ۔

اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے ساتھ آ دمی۔

عبدامتد بنعمرو بن حرام بن ثعبه بن حرام سر دارمنتنب به بدر میں موجود نتھے۔اورا حد کے روزشہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جاہر بن عبداللہ۔

اورمعاذین عمروین الجموح بن زیدبن حرام بدر میں بھی موجود تنھے۔

اور ثابت بن الحذع اورجذع كا نام معلبة بن زيد بن الحارث بن حرام - طا كف بين شهيد ہوئے -

اورغمير بن الحارث بن تعلية بن الحارث بن حرام بدر مين موجود يتفيه

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن تعلیۃ ۔

ابن ایخل نے کہااوران کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وابن الفرا فرجو قبیلے بلی میں ہے

تے۔

اور معاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمر وابن اذن بن سعد بن علی بن اسد بن سر دة بن تزید بن جشم بن الخزرج جو بنی سلمه بیل ر ہا کرتے تھے۔ بدرا ورتمام مشابد بیل حاضر رہے۔ عمر بن الخطاب جی ایدو کے زیائے بیل جس سال شام میں طاعون ہوا اس سال مقام عمواس میں (ان کا) انتقال ہوا۔ بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور بیہ بہل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی تھے۔

ا بن ہشام نے کہااوس بن عیاد بن عدی بن کعب بن عمر دین ادی ابن سعد۔

ابن ایخل نے کہا اور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے حیار آ دمی۔

عبودة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن عنم بن سالم ابن عوف سردارمنتخب بدراور تمام مشاہد میں حاضرر ہے۔ ابن ہشام نے کہا بیٹنم بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھائی تھے۔
ابن ایخی نے کہا اور عبس بن عبدة بن نھلة بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم سلم بن عوف ۔ اور یہان کو گوٹ کے مدین کے میں ایک بن العجلان ابن زید بن غنم سلم بن عوف ۔ اور یہان کو گوٹ کے میں ایک بن العجلان ابن کی جانب نکل آئے تھے ۔ اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہو گئے تھے اس کے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے ۔ اور کے روز شہید ہوئے ۔ اور مکہ میں آپ کے صدیمی کی شاخ اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمٰن بزید بن تعلیۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمارۃ جو بی عصدیہ کی شاخ بی میں سے تھے۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمر و بن ثقلبہ جو تو اقل کہلاتے تھے اور بنی سیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی ۔

ابن ہشام نے کہ الحبی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑگیا۔

ابن این این این می که رفاعة بن عمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبة بن ما لک بن سالم بن عنم به بدر میں بھی حاضر تھے اور ان کی کنیت ابوالید تھی ۔

ابن ہشام نے کہابعض رفاعۃ بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الولید بن عبدالقد بن ما لک بن تعلبہ بن جشم بن ما لک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایخی نے کہااوران کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن جنی بن جنی بن جنی بن جنی بن جنی بن جنی این عبداللہ بن عطفان بن سعد بن قبیں بن عملان بر عبر میں موجود تھے اور ان توگوں میں سے تھے جو مدینہ سے بجرت کر کے رسول اللہ مناتی تام کے پاس مکہ چلے آئے تھے اس لئے مہاجر انصاری کہلاتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں سے بیہ) دو ہی شخص تھے۔

ابن انحق نے کہا اور بی ساعدۃ بن کعب بن الخزرج میں سے دو ہی شخص سعد بن عبادۃ بن ولیم بن حارثہ بن الی خزیمہ بن ثعلبۃ بن طریف بن الخزرج بن ساعدۃ جوسر دارمنتخب تتھے۔

اورمنذر بن عمرو بن حتیسن بن حارثه بن لوذان بن عبدود بن زید بن نغلبه بن الخزرج بن ساعدة بسردار منتخب بدر واحد میں حاضر رہے اور بیرمعونه کے روز رسول اللّه ملّی تیم نبیں امیرمقررفر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیہ اَعْمَقُ لِیَمُوْتَ کہلاتے شے یعنی موں کی بانب تیز حال سے جانے والے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمر و بن خفش کہتے ہیں۔ غرض جملہ اشخاص جو ہیعۃ العقبہ میں اوس وخزرج میں سے حاضر تھے تہتر مرد تھے اور انہیں میں سے دو عورتیں بھی جو رتیں ہوں کے متعلق وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی ہیعت کی اور رسول اللہ (ہیعت میں) عورتیں ہے کہ خورتیں سے افرار لے لیتے تھے جب وہ افرار کرلیتیں تو آپ فرماتے۔ عورتوں سے ہاتھ نیم ملایا کرتے تھے۔ صرف ان سے افرار لے لیتے تھے جب وہ افرار کرلیتیں تو آپ فرماتے۔ اِذْ هَائِنَ فَکُدُ بَا اِیَا مُعْمَدُنَ .

'' جاؤمیں نےتم سے بیعت لے لی''۔

(بیدوعورتیس) بی مازن بن نجار میس سے (ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن جن کی کنیت ام عمارة بھی اور رسول القذفی قیل کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہن اور ان کے شوہر زید بن عاصم بن کعب اور ان کے دونوں مینے صبیب بن زید اور عبداللہ بن زید بھی حاضر رہے ہیں اور ان کے مبئے حبیب کو بمامہ والے مسیلہ الکذاب احتمی نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ ان سے کہنا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوائی ویتا ہے کہ محمد (منافی قیل اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہنا کیا تو گوائی ویتا ہے کہ محمد (منافی قیل اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہنا کیا تو گوائی ویتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو یہ کہتے ہیں نہیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا فنا جا تا یہاں تک کہاں تو ایمان کا انتقال ہوگی اور وہ ان الفاظ ہے کچھڑ یہ دہ نہیں شرکت کی حتی کہ اللہ تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت تو ایمان کا اظہار کرتے اور آ پ پر درود پڑ ھتے اور جب مسیلہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا ان کے ساتھ بمامہ کی طرف نگلیں اور بذات خود جنگ ہیں شرکت کی جتی کہ اللہ تعالی نے مسیلمہ کا قبل کر وہ ان مالف کے ساتھ بمامہ کی طرف نگلیں اور بذات خود جنگ ہیں شرکت کی جتی کہ اللہ تعالی نے مسیلمہ کا قبل کر وہ ان مالف کے ساتھ بمان سے وہ اس سے والی ہوئیں کہ تو اور وہ اور برجھوں کے بارہ زخم انہیں گئے تھے۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسبیۃ ہی سے محمد بن کیجیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمن بن الی صعصعہ کی وساطت سے سنائی۔

اور بنی سلمہ میں ہے (ایک عورت) ام منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا لی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعۃ العقبہ تھیں )۔

## رسول الله مَثَالِقَيْنَا مِرْ مِهِم جنَّك كانزول

محمد بن ایخل نے فدکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول التد کا تیجا کہ جانب کی اجازت نہ مخص اورخون ریزی آ ب کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آ پ کوصرف القد تعالیٰ کی جانب بلانے اورتکلیفوں پر صبر کرنے اور جا ہلوں سے روگر دانی کرنے کا تھم تھا تو قریش آ پ کی قوم کے مہا جروں اور آ پ کے پیرو وس پر فلم وزیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آ زمامصیبتیں پہنچا تے رہے اور انہیں بستیوں

ے نکالا۔ غرض آپ کے پیروؤں میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آ زمامھیبتوں میں بیتلا تھا ور بعض ان کے ہاتھوں میں کھینے ہوئے تکیفیں برواشت کررہے تھے اور بعض ان سے بیخے کے سے دوسرے شہرول میں بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہر طرف استر بتر ) تھے۔ غرض جب قریش نے اللہ تعالی کے مقابل سرکشی کی اور اللہ تعالی نے انہیں جوعظمت دینا چا ہو النہوں نے اس کو تھکرا دیا اور اس کے نبی شائی ہی کہ وجھلایا اور اس کے پرستاروں اور اس کی تو حید کو مانے والوں اور اس کے نبی شائی ہی کہ وجھلایا اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکلیفیں پہنچا کمیں اور انہیں جلد اور اس کے نبی شائی ہی تھی ہو ھانے والوں وطن کیا تو الدی کو تکلیفیں پہنچا کمیں اور انہیں جلد وطن کیا تو الدی تو بیلی تھی بر ھانے والوں سے بدلہ لینے کی اجازت و بیدی تو پہلی آ بیت جو آپ کو جنگ کی اجازت و بینے اور آپ کے لئے خون ریز کی طال شھیرانے اور ان پرظلم کرنے والوں سے لائے میں تول تھا۔

طال شھیرانے اور ان پرظلم کرنے والوں ہے لائے کہ متعلق نازل ہوئی و واللہ تعالی کا حسب ذیل تول تھا۔

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ مِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ "ان لوگوں کو (بھی جنگ کی) اجازت دی گئی جن سے (زبردی) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ

ہے کہ ان برظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللہ ان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے'۔

تو آب نے (ندکورہ آیت) پڑھی حی کہ ولِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ تک پہنچے (یعنی تمام کاموں کا انجام اللہ تعالی ہی ہے ہتھے میں ہے) یعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کردی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اورلوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اورز کو ق دی اور نیکی کرنے کا تھیم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادرسول اللہ فائے فیا کو رہ ہیں۔ اس کے بعد آپ پر بیآ بیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتنَّهُ ﴾

''ان ہےاس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ ہاتی نہ رہے''۔

یعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آ زما آ فتیں نہ ڈ ھاسکیں۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ بی کی پرستش ہو اور اس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش یا تی نہ رہے''۔ ابن آتخت نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انصار کے ندکورہ ء بالاقبیلوں نے فر اں برداری اور آپ کی اور آپ کے تبعین کی امدادیر آپ سے بیعت کی اورمسلمان ان کے پاس جا کر پناہ گزین ہوئے تو رسول اللّٰه ﷺ نے اپنی قوم کے مہاجروں اور ان مسمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینه کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور اینے انصار بھائیوں سے جاملنے کا حکم دیا اور فر مایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُونَ بِهَا.

''اللّٰہ نے تنہارے لئے ایسے بھائی اورایبا گھر فرا ہم کر دیا کہ تم وہاں بےخوف رہ سکو گئے''۔ پھر تو تکڑیوں کی تکڑیاں لکلیں اور رسول التدمَنَا لِیَنْ مُلہ میں ہی اس بات کا انتظار فریاتے رہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار مکہ سے نگلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فر ، ئے۔

#### مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر

رسول اللَّهُ مَنْ يَنْتَكِمْ كَ مهاجرين صحابه مين سب سے يہيے ہجرت كرنے والے قريش كى شاخ بنى مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالاسد ابن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھے۔جن کا نام عبداللہ تھا۔اصحاب عقبہ کی بیعت ے ایک سال قبل انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله مَا فَالْتَا عُمْ کَمُ عِياس مكه ميں آ گئے تھے اور جب قریش نے ان کوتکلیفیں دیں اورانہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جانب ہجرت کے ارادے سے نکل گئے۔

ابن اتحق نے کہا مجھ ہے میرے والدائحق بن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن الی سلمہ ہے اور انہوں نے اپنی وادی امسلمہ سے رسول الله مَنْ الله الله مَارك كى روايت بيان كى ۔امسلمہ نے كہا كہ جب ابوسلمہ نے یدیندگی جانب نکل جانے کا پکاارادہ کرلیا تو اپنے اونٹ پرمیرے لئے کجاوا کسااور مجھے اس پرسوار کرا دیا اور میرے ساتھ میرے لڑکے سلمہ بن ابی سلمہ کوبھی میری گود میں بٹھا دیا اور مجھ کو لے کراپٹا اونٹ کھینچے ہوئے نکلے اور جب انہیں بنی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم کےلوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھیٹے اور انہوں نے کہا كتم نے اپنی ذات کے متعلق تو ( حجت میں ) ہم پرغلبہ حاصل کرلیا ( کہتم اپنی ذات کے متعلق اختیار ہے کہ جو جا ہوکر و جہاں جا ہور ہو جو دین جا ہوا ختیار کرلولیکن ) بیہ بتاؤ کہاس تمہاری بی بی کوہم کیوں چھوڑیں کہتم اسے کے کرشہر بہشہر پھرو۔امسلمہ نے کہا کہ انہول نے اونٹ کی مہار الوسلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بنی عبدالا سد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ہے اس ( کی عورت ) کوچھین لیا ہے تو والقد ہم بھی اپنے بیچے کواس ( اس کی ماں ) کے یاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھرتو میرے بیچ سمہ پر (ایس) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ سے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بنی مغیرہ نے مجھے اسپنے یاس روک لیا اور میرے شو ہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے۔ کہا کہ میرے اور میرے شو ہراورمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی لیعنی ہرا یک دوسرے سے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری بیہ ھ لت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جاہیٹھتی اور ش م تک روتی رہتی ۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یمی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے یاس ہے گزرااورمیری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورم آگیا تو اس نے بی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ ولی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گنا ہ یا پاپنہیں خیال کرتے ) کہ تم نے اس کے اوراس کے شوہراوراس کے لڑے کے درمیون جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھے ہے کہا کہ اگر تو جاہتی ہے تو اپنے شو ہر کے پاس چکی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شو ہر کے پاس جانے کی اجازت ل گئی تو ) اس وفت بن عبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے پاس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کرچل نکی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔اورا پٹی گود میں بٹھالیا اورا پنے شو ہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔کہا اور میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے دل میں) کہنے گئی کہ جو بھی مل جائے میں اس کو کا فی مسمجھوں گی کہ (کسی طرح) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بی عبدالدار والےعثان بن طلحۃ بن ابی طلحہ سے ملی ۔ اس نے کہا۔ اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنے شوہر کے باس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کو کی نہیں۔ میں نے کہا۔ والتدالنداوراس میرے بیچے کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تختبے (تنہا) چھوڑا بغیر کسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھےاورشاعر تھےاورالقرعہ بنت الی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بن جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رہیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ل (ب) تعوجون من ہذہ المسكية عائجائے على ہے جس كا ترجمہ ميں نے لكى ہے۔ (الف ج) ميں تعوجون عن ہنگل بنانا ہوں مے كماس مكين تعوجون غاء مجمد ہے ہاور (الف) ميں تورائے مہلمہ كومشد دہجى كر ديا ہے جس كے معنى بمشكل بنانا ہوں مے كماس مكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كيوں نہيں تكالئے لئيكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور بڑھاد يتا ہے۔ فليتندين۔ (احم محمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب سے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِكُمُ النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِكُمُ وَالْكِ مِن السَّرِي اللَّهِ مَا السَّرِي اللَّهِ عَلَى الرَّبِ كَهُ وَهِ بِرَاكِ مَا لِنَّ الْكُلِي الرَّبِ كَهُ وَهِ بِرَاكِ مَا لِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى ال المُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

کُلُّ بَیِی حُرَّقِ مَصِیْرُهُمُ فُلُّ وَإِنْ اَکُنَرَتْ مِنَ الْعَدَدِ برایک شریف کی اولا دکا انجام اکیلا ہوتا ہے اگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ابن ایخل نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہےاس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارےا تحاد کومنتشر کردیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہید 'عبداللہ بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جمش (محلّہ) بنی عمرو بن عوف میں 'مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق درجوق آنے کے لگے اور بنی غنم بن دو دان جو اسلام اختیار کر بچکے تھے۔ رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهُم کے ساتھ سب کے سب جمرت کر کے مدینہ آگئے۔ عبداللہ بن جمش اور ان کے بھائی اور احمد بن جمش۔ عکاشہ بن محصن۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں میٹے اورار بد بن جمش اور ان کے بھائی اور احمد بن جمش۔ عکاشہ بن محصن۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں میٹے اورار بد بن جمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیرة کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہااورمنقذ بن نبتتہ۔سعید بن رقیش محرز بن فصلۃ یز بید بن رقیش قیس بن خابر۔عمرو بن محصن ۔ مالک بن عمروثقیف بن عمرو۔ربیعہ بن اکتم ۔زبیر بن عبیدہ۔تمام بن عبیدہ۔سنجرہ بن عبیدہ۔محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتول میں ہے زینب بنت جحش۔ام حبیب بنت جحش۔ جدامہ بنت جندل۔ام قیس بنت محصن ۔ام حبیب بنت تمامہ۔آ منہ بنت رقیش ہنجر ۃ بنت تمیم حمنہ بنت جحش۔

ابواحمہ بن جحش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) اپنی تو م کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مَنْ اَلْیَا کُم کُل طرف ججرت کرنے اور جب انہیں ججرت کی دعوت دی گئی تو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔ وَلَوْ حَلَفَتْ بَیْنَ الصَّفَا الم احتمار وَمَرُّ وَ بَهَا بِاللَّهِ بَرَّتُ بَیْنَ الصَّفَا الم احتمار وَمَرُّ وَ بَهَا بِاللَّهِ بَرَّتُ بَیْنَ الصَّفَا الم احتمار وہ کے درمیان اللہ کا تم کھائے تو وہ اپنی تسم میں تجی نکلے گی۔ اگرام احمد صفاوم وہ کے درمیان اللہ کی تسم کھائے تو وہ اپنی تسم میں تجی نکلے گی۔

لَنْحُنُ الْأُولِلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمُ نَوَلُ بِمَنْكَةَ حَتَى عَادَ عَقَّا سَمِيْنُهَا كُنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّه

بِهَا خَيْمَتُ غَنَمُ بُنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْم وَخَفَّ قَطِيْنُهَا عَمَّم بِنَ دُودان فَ وَبِيل وَيَ اور گھر بنا لئے اور پھر بن عنم نے وہاں سے صبح سورے کوچ کردیا اور وہال کے رہے والوں کوسفر کرنا آسان ہوگی۔

اِلَى اللهِ تَغُدُّو بَيْنَ مَنْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اورابواحد بن جحش نے بیجی کہاہے۔

كُمَّا رَأَتْنِي أَمُّ اَخْمَدَ غَادِبًا بِذِمَّةِ مَنُ اَخْشَى بِغَيْبٍ وَ اَرْهَبُ بِبِهِ الْمُ الْحُشَى بِغَيْبٍ وَ اَرْهَبُ بِبِهِ الْمُ الْمَدِنَ بِحُصِدِ يَكُمَا كُمِينَ اللَّذَاتَ كَهُرُوسَ عَلَى سُورِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

لے (الغب) میں ابن کالفظ ملطی ہے جھوٹ گیا ہے۔ (احمرمحمودی)

ع (بن و) میں منھا کے بجائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ سے معنی یوں ہوں سے کہ بن عنم میں سے وہال کوئی بھی نہ چھوٹا اور وہال کے رہنے والوں کوسنر آسان ہوگیا۔ (احرمحودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطینھا کھا گیا ہے جوکا تب کی تھے فسمعلوم ہوتی ہے۔ (احرمحودی)

تو کہتی ہے کہ تہمیں سفر کرنا ہی ہے تو بیثر ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمُ اللَّهُ الرَّحُمنُ فَالْعَبُد يَرْكَبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے مم لک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یٹر ب ہی ہماری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت تو پہ ہے کہ ) رحمن جو جا ہتا ہے بندہ و بی کا م کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجه التداور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جو مخص بھی تبھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدْ تَرَكَّنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اورہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چیخی چواتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحُنُ نَواى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تَراى أَنَّ وَتُوًّا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ جاراا پنی بستیوں ہے دور ہونا اسکیے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم بندیده چیزیں طلب کررہے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِي غَنَم لَحِفُن دِمَاثِهِمُ وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی عنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

آجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللَّهِ الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّحَاةِ فَآوُعَبُوا التد تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب وعوت وی توسب کےسب نے اس دعوت کوتبول کیا۔

وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدٰى اَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ اَجْلَبُوا ہاری اور ہارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدد دی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِئٌ وَفَوْجٌ مُعَذَّبٌ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقَ

لے ''بل بٹرب الیوم وجھنا'' کے بج ئے (الف) میں''بٹرب منامظنہ'' ہے جس کے معنی بیہوں گے کہ بھارا خیال تو پیر ب پہنچنے کا ہے اور ہوتا وہ ک ہے جو خدا جا ہے۔ (احرمحمودی)

(ر) ابن برات ابن بران ابن ابن بران ابن

جیے دوفو جیس میں کہان میں ہے ایک حق کی تو فیق ہے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتارہونے والی۔

طَغَوًا وَ تَمَنُّوا كِذُبَةً وَازَلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيْسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور اہلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم بھسلا دیئے تو وہ محروم رہے اور محروم کر دیئے گئے۔

وَرُغْنَا اِلَى قُولِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقِّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغبر (خدا) محمد (منٰ ﷺ فیم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سر پرستی کرنے والے پاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کردیئے گئے۔

تَمُتُ بِٱرْحَامِ اِلَّيْهِمُ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں سے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان رشتوں سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآتُ ابْنُ أُخْتِ بَعْدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ وَآيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے ( سے تعلقات ے )بعد کس سرھیانے سے امیدی جاسکے گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا ۚ وَ زُيِّلَ اَمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ اَصْوَبُ جب لوگ متفرق ہو جا کیں گے اوران کے درمیانی تعلقات متقطع ہو جا کیں گے تو اس روز حمہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے راستے برزیادہ سیدھا چلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں''و لتناء یشو ب'' اور''اذلا تقوب'' ہے وہ ابن اتحق کے سواد وسروں ہے مروی ہیں۔

ابن مشام نے کہا کداس کے شعر میں جو' اذ'' ہے اس کے معنی' اذا'' کے بیں جس طرح القد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾

''لعنی اس وفت جبکه ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا''۔

ابوالنجم العجل نے کہاہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَاي جَنَّاتِ عَدُنِ فِي الْعَلَالِيُ وَالْعُلَا

پھر جب الندتع لی جزا و ہے تو ہوں ری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اور اعلی درجہ عطاء فر مائے۔

# (حضرت)عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ کے ماتھ کے ماتھ کے مالت کے مالت کے حالت کے ح

ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن الی ربیعۃ المحزوی نظے اور مدینہ بینی گئے۔
مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کروہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والدعمر بن الخطاب کی روایت بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے یعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہش م بن العاص بن واکل اسہی نے مدینہ کی جانب بجرت کا ارادہ کیا تو مقام مرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں منے) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چ ہے کہ) وہ گرفار ہوگیا تو اس کے دونوں ساتھیوں کو جا ہے کہ جے جا کہیں۔

آپ نے کہا کہ (دوسر ہے روز) صبح میں میں اور عیاش بن رہیدہ مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہشام ہم ہے اور ہمارے) پاس آنے سے روک نے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کافروں کی ہوتیں تیں تبول کرلیں اور ہم جب مدینہ پنچ تو بن عمرو بن عوف کے پاس قبامیں اتر ہے اور ایوجہل بن ہشام اور ھارث بن ہشام نظے اور عیاش بن ابی رہید کے پاس پنچ اور بدان دونوں کے پچپاز او بھی تی بھی ہوتے تھے اور مادری بھائی بھی ۔وہ دونوں ہمارے پاس مدید میں پنچ اور رسول اللہ منا بھی مکہ بی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تہماری ماں نے تم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں تمہاری ماں نے تم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں سے سایے میں نہ جائے گی جس تک کہ تم سے نہل لے تو عیاش کو اپنی والدہ پر رقم آیا۔ میں نے ان سے کہا اے عیاش! واللہ یہ یہائے واللہ واللہ یہ اور اگر مہاری ماں کو جو کیس تک کے تم ہمارے دیں سے روگر دان کرنا چاہتے ہیں۔ خبر دار ان سے بچتے رہنا۔ واللہ! اگر تمہاری ماں کو جو کیس تکلیف دیں گی تو وہ ضرور رکھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور ساسے میں جائے گی۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عمیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم پوری کر دوں گا اور میرا وہاں پچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان سے) کہا تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تمہیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جو و (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سوا کوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا چا ہے ہوتو میری بیہ اونمنی لےلو کہ بینتخب اور مرضی کے موافق چینے والی ہے تم اس کی پیٹھ پر سے ندا تر واگر تمہیں ان لوگوں سے کس طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونمنی پرنچ نکلو ۔

اس کے بعد عین شراس اونٹنی پر ان دونوں کے ساتھ نظے حتی کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پر ان سے ابوجہل نے کہا با با! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت ہو جھ لا د دیا ہے۔ کیا تم اپنی اونٹنی تھوڑی در کے لئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہ کہ انہوں نے تھوڑی بٹھا کی اونٹ بٹھا کے تا کہ ایک دوسر سے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں اونٹنی بٹھا کی اونٹ بٹھا ہے تا کہ ایک دوسر سے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں زمین پر اثر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر جملہ کر دیا اور دونوں نے س کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں بڑی تکیفیس دیں تو انہوں نے ان کی با تیں مان میں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن الی رہیعہ کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں ہائد ھے ہوئے مائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بیہود ہلوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر وجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ شخص کے ساتھ کیا ہے۔

### عمر مینی اندؤنه کا خط مشام بن العاص کی طرف

ابن اسحق نے کہا کہ نافع نے عبدالقد بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک صدیث کی روایت میں کہا کہ دھنرت ) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس محض نے صبر آن ہ تکلیفوں میں کا فروں کی باتیں قبول کرلیں القداس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بدالقد قبول فر ما تا ہے جوالقد کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ فر مایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ مَنْ اللّٰ قَالَ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَن اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مِن اللّٰہ مَن اللّٰہُ مَن اللّٰ اللّٰہُ مَن اللّٰہ مَن اللّٰ اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰ اللّٰہُ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰہُ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰہُ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّ

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا أَمِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّبُوبِ عَلَى الْفُنُورُ الدَّحِيْمُ وَالْمِينُو إِلَى رَبِّكُمُ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ عَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالْمِينُو إِلَى رَبِّكُمُ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ

لے خطکشیرہ حصہ کام مجید (انف) میں نہیں ہے بلہ اس کے بجائے ٹیم قراحتی بلع یاتیکیم العذاب بعتہ وانتیم لا تشعرون ہے۔(احمیمیوں)

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مُ مِّنْ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

''(اے نبی) ان بوگوں ہے کہدد ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ہے تا امید نہ ہوجاؤ۔ بے شک اللہ تمام گن ہوں کوڈ ھا تک لیتا ہے۔ بے شبہہ وہ بڑا خط پوش اور بزارهم والا ہے۔اورتم پرعذاب آئے ہے پہلےتم لوگ اینے بروردگار کی طرف رجوع کرواور اس کے فرمانبردار بنو (ورنہ عذاب آنے کے بعد ) پھرتمہاری مددنہیں کی جائے گی۔ اور جو بہترین چیز تمہارے پرورد گار کی جانب ہے تمہاری طرف اٹاری گئی ہیں اس کی پیروی اس (ونت ) ہے پہلے کرلوکہتم پرا جا نگ عذاب آ جائے اور تنہیں اس کاشعور بھی نہ ہو''۔

(حضرت)عمرنے فرمایا کہ پھرمیں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط میں بیآ پتیں لکھیں اور ہشام بن العاص کے پاس بھیج ویں۔فرمایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے پاس ندکورہ آیتیں آئیں تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور ( نشیب وفراز میں ) چڑھتا اتر تا چیا جہ تا تھا اوران کا پچھمطلب میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ( دل میں ) کہا یا ابتد! مجھےان کا مطلب سمجھ دے۔ کہا کہ پھرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آپتی جاری ہی نسبت اتری ہیں ہم جو باتیں اینے دیوں میں کہا کرتے تھے اور ہماری نسبت جو پچھلوگ کہا کرتے تھے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر بينه كرمدينه مين رسول التدمني النيئي سي آملا ـ

### ولیدبن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول التدمُ ٹُائٹیز آم نے مدينة ثل فرمايا:

مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ وَ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو لانے کون میرے (بیغیٰ میری امداد کے ) لئے (تيار)ہے''۔

ولید بن ولید نے عرض کی میں آپ مے یاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ ج نے نکل کھڑے ہوئے ا در جھپ کر مکہ بہنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے کہاا ہے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں گرفتار شخصوں کے پاس جار بی ہوں اوراس نے انبیں دونوں کے پاس جانے کا را دہ ظاہر کیا تو یہ بھی اس کے پیچھیے ہو گئے اوراس مقام کو پہچان نیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پرحصت نے تھی ۔ جب شام ہوئی تو دیوار بھاند کر ان کے پاس پنیچےاورایک سفید سخت پھر (مروۃ) لے کران کی بیڑیوں کے پنیچے رکھا اور مکوار ہے ان پر مارکر انہیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کوایینے اونٹ برسوار کرالیا اورانہیں کئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے جلے اور ٹھو کر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ إِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہے انگلی! تجھے سے تو صرف ( ذراس ) خول بہہ گیا اور پیرجو تجھے ( تکلیف ) بہنچی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پینچی ہے(اس لئے اس سے کوئی ناخوش نہ ہو تا جا ہے) بھران دونوں کو لئے ہونے وہ رسول اہتدمنا فیڈ کے یاس مدینہ بیٹیج گئے۔

#### 🐉 مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی کے فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے

ابن آخل نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آٹے اور آپ کے قبیلے کے نوگ اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب اور سرا فہ بن المعتمر کے دونوں بینے عمر و وعبداللہ 'اور حتیس بن حذفة اسہی جوآ پے کے داما دا در حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے' جن کے بعد رسول الله منگاتیکا ہے انہیں اپنی ز وجیت میں لیا' اورسعید بن زید بن عمرو بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تنتیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن ابی خولی' اور ما لک بن ابی خولی \_ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی بن محجل بن کجیم بن صعب بن علی بن بکرا بن وائل میں سے بتھے۔ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عا مربن بکیرا در خالد بن بکیر' جو بنی سعد بن لیٹ میں ہے تھے بیسب کے سب جب مدینہ آئے تو بنی عمر و بن عوف میں بمقام قباء رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زنبر کے یاس اتر ہےاور عیاش بن ابی رہیعہ بھی جب مدینہ آئے تو (حضرت)عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے پاس مقام سخ میں اتر ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے ابن آتحق کی روایت جو مجھے سنائی اس میں یہ ف<sup>یل</sup> بتایا۔

لے (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ ع (ب) میں یباف ہے اور (ج د) میں ساف ہے۔ (احم محمودی)

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ ہنونجاروالے اسعد بن زرارہ کے بیاس اترے تھے۔

ابن ہش م نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے جھے روایت پنجی انہوں نے کہا کہ جھے یہ اطلاع مل ہے کہ صبیب نے جب بجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان ہے کہا کہتم ہی رے پاس بھیک منگوں (کی کی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس دھیکہ منگوں (کی کی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس دھیتیت ہے۔ اب تھی آئے تھے اور ہمارے پاس سے نکل جانا چاہے ہو۔ واللہ بیتو نہ ہو سکے گاصبیب نے ان سے کہا اچھا یہ بناؤکہ تم اپنے مال کے ساتھ یہال سے نکل جانا چاہتے ہو۔ واللہ بیتو نہ ہو سکے گاصبیب نے ان سے کہا اچھا یہ بناؤکہ اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دول پھر تو تم میری راہ میں حاکل نہ ہوگے۔ انہوں نے کہ ہاں (بیہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ کہیں نے اپنا مال سبتمہیں دے دیا۔

راوی نے کہا کہ بی خبررسول القد من النظام کو کہنچی تو آپ نے فر مایا

رَبِحَ صُهَيْبٌ وَبِيحَ صُهَيْبٌ . "صبيب فاندے يس رے صبيب فائدے يس رے '۔

ابن المحق نے کہا کہ حمز ہ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ہ ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابوم شد کناز بن حصین غنوی۔ ابن ہشام نے کہا بعض ابن حصین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد عنوی اور رسول التد مُنَافِیّنَا کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کہشہ بنی عمر بن عوف والے کلٹوم بن بدم کے پاس قبا میں اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ (سیحے نہیں ہے) بلکہ بیلوگ سعد بن خشیہ کے پاس اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حزق بن عبدالمطلب بنی نجار والے اسعد بن زرارة کے پاس اتر ہے۔ خوض کہتے ہیں (سیجی ضیحے نہیں) بلکہ حزق بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن اتر ہے۔ غرض بیر مختلف روایتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور بن عبدالدار والے سو بط بن سعد بن الحارث اور خصین بن الحارث اور سطح بن اٹا ثہ بن عبدا بن المطلب اور بنی عبدالدار والے سو بط بن سعد بن حربیلة اور بنی عبد بن قصی والے طلیب بن عمر اور عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب بلحجلال والے عبداللہ بن سلمہ کے پاس قبامی اتر ہے۔

اور عبدالرحمٰن بن عوف دوسرے مہہ جرین کے ساتھ۔ بلخارت بن الخزرج والے سعد بن الربیج کے پاس بلخارت بی کے احاطے میں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابوسرہ بن انی کے بن عبدالعزی۔ منذر بن عقبہ بن الحجۃ بن معان بن معان بن معان بن العمان کے باس بنی عبدالا شہل کے احاطے میں اتر ہے۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور الی کے مندیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہرۃ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیفہ غلظ لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرالی حذیفہ آرہا ہے (احمرمحودی)

ابن ہش م نے کہا کہ سلم بن الی حذیفہ ثبیۃ بنت یع ربن زیر بن عبید ابن زید بن ما لک بن عوف بن عمرہ بن عوف بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عوف بن ما لک بن الاوس کے آزاد کردہ تھے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن عتبہ کے پاس آ گئے اورانہوں نے ان کواپنامتنی بنالیا اس لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کردہ سالم کہلانے گئے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعار ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تقی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کر دہ کہلانے لگے۔

ابن این این این من بن از بن خروان بن جابر بن عبدالاشهل والے عبادا بن بشر بن وتش کے پاس بن عبدالاشهل کے احاطے میں اتر ہے اور عثر ان بن عفان۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذر کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرثید کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افراد خثیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد خثیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد خثیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے تھے۔ القد (بی ) کونلم ہے کہ کوئی بات مجھے ہے۔

# رسول الله منا الله عنائم كي جمرت

رسول الله منافیقیم اپنے صحابہ کے بجرت کرجانے کے بعد مکہ ہی ہیں اپنی بجرت کی اجازت ملنے کا انتظام فرماتے رہے اور مہما جروں میں ہے کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ ندر ہا بجز ان لوگوں کے جوگر فقار کر لئے مجھے یا صبر آ زماتکلیفوں میں مبتلا کئے گئے مکر علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافۃ الصدیق رضوان القدعلیہ ۔ ابو بکر بار بار رسول الله مَنْ فَیْقَیْمُ الله بِحرت کی اجازت طلب کرتے تھے تورسول الله مَنْ فَیْقَیْمُ اللهِ بِحرت کی اجازت طلب کرتے تھے تورسول الله مَنْ فَیْقَیْمُ اللهِ مَاتے :

لَا تَعْحَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا یداللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے''۔ تو ابو بکر کوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن آخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللّٰہ مُنَا ﷺ کی حمایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئی اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت ہے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں ہے جا معے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقام کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ جگہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ مخفوظ مقام کواپی ہے تو سب کے سب مخفوظ مقائی کا خوف ہوا اور وہ ہمجھ گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیا ہے تو سب کے سب دارالندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور یہ دارالندوہ قصی ابن کلاب کا گھر تھا جس میں مشورہ کرنے ہے جمع ہوئے اور یہ دارالندوہ قصی ابن کلاب کا گھر تھا جس میں مشورہ کرنے ہے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے میں مشورہ کرنے کے کہ رسول اللّٰہ مُنْ اِنْتُونِم کے متعلق کیا کریں۔

ابن آخی نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹانہیں سمجھتا عبداللہ بن ابی سختے سے اور انہوں نے سے اور انہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جمیر وغیرہ سے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر مجھ سے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دار الندوہ میں رسول اللہ کا پینے کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں سے ابیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو میں آ ملا جوایک موٹی بود اور میں کا ایک بڑا اس کے درواز سے پر کھڑاد یکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا بوڑھا ہوں جس نے درواز کی ہاس لئے وہ بھی تبہار سے ساتھ شریک ہو گیا ہوں اور فیر خوا بی میں کو تا بی نام کیا ہے تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ دہ بھی تبہار سے ساتھ درائے دبی اور فیر خوا بی میں کو تا بی نہ کی گیا ہی ۔

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے سرغنے جمع ہو گئے تنھے۔

بن عبرش میں عتبہ بن رہید اور شیبہ بن رہید اور ابوسفیان بن حرب اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے طعبہ بن عدی اور جبیر بن معظم اور حارث بن عامر بن نوفل اور بنی عبد الدار بن قصی میں سے نضر بن الحارث بن کلد ۃ اور بنی اسد بن عبد العزی میں سے ابوالیشر ی بن ہشام اور زمعہ بن الاسوو بن المطلب اور عکیم بن حزام اور بنی مخزوم میں سے ابوجہل بن ہشام اور بن سہم میں سے حجاج کے دونوں بیٹے نبیا ورمنہ اور بن جمح میں سے امیہ بن خلف اور دوسرے وہ لوگ جو انہیں میں سے متھ اور ان کے علاوہ قریش میں سے متھ اور ان کے علاوہ قریش میں سے

ل (الف) من عن مجاهدين بن جبيراني الحجاج عن عبدالله بن عبس وغيره معن لا المهم عن عبدالله ابن عباس بي يعنى عبدالله ابن عباس بي يعنى عبدالله بن عباس بي يعنى عبدالله بن عباس المعالمة بن عباس المعا

د دسرے جن کی تعدا د کا شارنہیں ہوسکتا۔ اس کے بعدا یک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کمچہ جے ہووامقد! اب ہمارے عداوہ دوسرے لوگ اس کے پیرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے حمد کرنے سے ابہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب مل کررائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیااوران میں ہےایک کہنےوالے نے کہا کہاہے لوہے( کی جنگزیوں اور بیزیوں) میں جکز کر کہیں بند رکھواوراس کی موت کا انتظار کرو کہ جس طرح اس کے سے شاعروں پر جواس سے پہیے ( زہیرو نا بغہ وغیرہ ) گزر بھے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے تو شیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ والتداگرتم نے اس کوقیدر کھا۔جس طرح تم کہدرہے ہوتو جس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا تھم اس بند دروازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جائمیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا دکوتمہارے مقابلے میں بڑھائمیں اورتمہاری حکومت پر غیبہ حاصل کرلیں میتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشورہ کیااوران میں ہےا یک شخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں سےاس کو حلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمورے یاس ہے نکل جائے گا تو وابقہ ہمیں کوئی پر وانہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یا کہاں ج بسا اور جب وہ ہماری آئکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درتی کرلیں عے جیسی پہلے تھی تو شیخ نجدی نے کہانہیں! واللد! تمہاری بیرائے (بھی) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونہیں دیکھا۔ واللہ! اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تھبرے گا اُن پراپنے اس کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کرلے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا کیں گے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتمہیں پامال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا اور پھروہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں مجھتا كاب تكتم ميس كسى في اس كاخيال كيا مورسب في كهار

اے ابوالکم آخر وہ کیارائے ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور بیسب اس کے پاس پہنچیں اور اس کو ان تکواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں کو یا ایک فخص کا وار ہے اور (ایس طرح) اس کو تل کے دیں۔ تب ہم اس سے (بے فکر ہوسکیں محے اور) چین پاسکیل محے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد من ف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر تمیں گے اور ہم سے خون بہالینے پر راضی ہو جا کمیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شیخ نجدی نے کہا ہات تو بس بہی ہے جواس شخص نے کہی۔ یہ ایسی رائے ہے جس کے سواا ورکوئی رائے ( ٹھیک )نہیں ۔اس کے بعد سب لوگ اس پرا تفاق کر کے ادھرا دھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ ندکور ہ مشورے کے بعد رسول اللہ مُنَائِیَّا کے پاس جبر میل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستر پر آ رام ندفر مائیں جس پر آپ روز اند آ رام فر مایا کرتے تھے۔

(رادی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پرجمع ہو گئے اور انظار کرنے گئے کہ آپ سوجا کمیں تو آپ پرجملہ کریں اور رسول مُناٹینے کمنے ان لوگوں کوان کے مقاہت پر ملاحظہ فرمایا تو علی بن ابی طالب رضوان القدعلیہ سے فرمایا تم میرے بستر پرسوجا وَ اور میری بیسبز حضری چا دراوڑ ھلو اور اس چا دراس (چا در) میں سوجا وَ ان لوگوں کی طرف سے تم تک کوئی ایسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیندہوا ور رسول الند مُناٹی نی نے بیٹے نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیندہوا ور رسول الند مُناٹی نی نے بیٹے اور ای کے در میں آرام فرمایا کرتے ہتھے۔

ابن آمخی نے کہا کہ جھے سے بزید بن زیاد نے جمد بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پرجمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمد (منظافینی کا دعوی ہے کہا گرتم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جاؤ گئے تو تمہار سے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں کے اوراگرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں تم اور ذرج کرنا اسے جائز ہو جائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گئے تو تمہار سے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔

(راوی نے ) کہا کہ اس حالت میں رسول اللّٰہ مَنَّیْتِیْتِمُ ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھرخاک لی اور فر مایا ·

نَعَمُ أَنَّا الْمُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ اَحَدُهُمْ.

" ال میں بیا تیں کہتا ہوں (اور) تو بھی انہیں میں سے ایک ہے (جوآ گ میں جلائے جا کیں گے )"۔

يرت ابن مثام هه صدرو)

اوراللہ تعالی نے آپ کے دیکھنے ہے ان کی بینائیوں کوروک لیا اوروہ آپ کو دیکھ نہ سکتے تھے اور آپ ان کے سرول پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ یسین کی بیآ بیتی پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَنْسَ وَالْقُرْ آنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اِلَى قَوْلِه) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

''یسٹین (اےانسان کامل) حکمت والے قرآن کی قشم تو (اللّٰہ کی طرف سے ) بھیجے ہوؤں میں ے ہے (اور) سید ھےرائے پر ہے۔ان آیول تک آپ نے تلاوت فرمائی۔اورہم نے ان کے آ گے اور ان پیچھے ایک قشم کی روک بنا دی ہے اور ان ( کی آئٹھوں) پریر دے ڈال دیئے ہں کہوہ دیکھتے (ہی)نہیں''۔

یہ ل تک کہ رسول الله منی تیم آن ان آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں ہے کو کی شخص باقی نہ ر ہاجس کے سر پرآپ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کرآپ جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے۔ پھران کے پیس ایک شخص آیا جوان میں ہے نہیں تھا اور کہاتم ہوگ یہاں کس چیز کا انتظار کررہے ہو۔انہوں نے کہامحمہ ( منْاتِیْنِمْ) کا۔اس نے کہاا مقدنے تنہیں محروم کردیا۔ وامقدمحمد ( منَّاتِیْنِمْ) تمہارے سامنے نکل گیااورتم میں ہے کس کونه حچوز اجس کے سریر خاک نہ ڈالی ہواور پھروہ اپنے کام کو چلا گیا۔ کیاتم لوگ اپنی حالتوں کونہیں دیکھے رہے ہو۔ ( راوی نے ) کہا تو ان میں ہے ہر خص نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو دیکھا کہ اس پر خاک پڑی ہوئی ہے پھروہ لوگ ( دیواروں پر ) چڑھ کر جھا نکنے لگے اور بستر پر رسول القد ٹی ٹیٹے کم کے جا دراوڑ ھے ہوئے علی کو دیکھا اور کہنے لگے وائند! بے شبہہ بیمجمر ( منی ٹیٹیز م) سور ہا ہے اور اس پرخود اس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر ہے اٹھے تو انہوں نے کہا وائندہم سے بیان کرنے والے نے سىچ كہاتھا۔

ابن اسخق نے کہا کہ و ہلوگ جو آپ ( کے قتل ) کے لئے جمع ہو مھئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق الله تعالیٰ نے جوقر آنی آپتی نازل فر مائیں ان میں سے پیھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وودن یادکر)جبکه تیرے متعلق کا فرجالبازیاں کررہے تھے۔آ خرآ بہت تک''۔

اورالتدعز وجل كاييتول بهى ہے:

﴿ اَمْ يَكُولُونَ شَاعِرٌ نَتُرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمَتَربِّعِينَ ﴾ '' بلکہ بیلوگ تو کہتے ہیں کہ دہ شاعر ہے ہم اس کی موت کے حادثے کے منتظرر ہیں گے (اے

نبی ) تو کہددے کہتم بھی انتظار کرواور ہےشبہہ میں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں( کہتمہاری موت کا وقت آ جائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب مذلی نے کہا ہے۔

آمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالذَّهْرُ لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ کیا تو موت اورموت کے نزول ہے در دمند ہے حالا تکہ زیانہ گھبرانے والوں یا در دمندوں ہے ایناعتاب دورنبیں کر دیتا۔

یہ بیت اس کے ایک تعبیدے کا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا اس وفت اللہ تعالی نے اپنے نبی مُنْ تَلِیْمُ کو ہجرت کی اجازت دی اور ابو بھریال دارشخص تصاور جب آپ نے رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّٰهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّٰ الللّٰهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللّٰهِ اللللَّا لَا تَعُجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا بدا ملہ تعالیٰ تمہا رے لئے کوئی ساتھی بیدا کر دے'۔

تو آپ کوامید بندھ گئی کہاس ساتھی ہے رسول اللّٰہ مَٰکَ ﷺ کی مرا دخو داپنی ذات مبارک ہی ہوگی ۔ جب آ ب نے ایسا فرمایا تو ابو بکرنے دواونٹنیاں خریدلیں اورانہیں اپنے گھریس جارہ ڈالتے ہوئے اس ہجرت کے سامان کے طور بررو کے رکھا۔

#### رسول اللَّمَ النَّهُ عَلَيْهُم كَي مدينه كي جانب ججرت كے واقعات

ابن آتخق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر ہے اورانہوں نے ام المومنین عائشہ ہے روایت من کر بیان کی کہ ام المومنین نے کہا کہ رسول الله منافی تی کا بو بر کے گھر آنے میں مجعی تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ کی اجازت مرحمت فر مائی تو رسول اللّٰدُمَنْ ﷺ کے ہمارے پاس دو پہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔

ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بمرنے ویکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نئی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اپنے تخت سے ہث مجے اور رسول النَّدُمُنَّ الْتُعْرِيْفِ فرما ہوئے اور ابو بکر کے پاس میں اور میری بہن اساء بنت الی بکر کے سواکو کی نہ تھا تو رسول اللّدمُنَّ الْتَعْرِیْنِ نے فرمایا:

آخُرِجُ عَيْنَىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

''جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہثا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف میدمیری دونو ل لڑکیاں ہیں آپ پر میرے ماں ہاپ فعدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذِنَ لِي فِي الْخُورُوْجِ وَالْهِجُورَةِ.

''اللّٰد تعٰ لی نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے''۔

كباكدابوبرف وض ك

اَلُصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"اے اللہ کے رسول ( کیا میں بھی آیے کے ) ساتھ رہ سکتا ہوں۔

فرمايا:

الصَّحْبَةُ. "(إل تم بعي) ساته رموك "\_

ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی فخص خوشی سے بھی روتا ہے جتی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! یہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو نی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی مال بن سہم بن عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت پر تھہر الیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن التحل نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مُلَا اللّہُ اُلَّے نَکُلنے کی خبر آپ کے نگلنے تک بجز علی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدین اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کونہیں ہوئی علی کوتو۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے۔خود رسول اللّہ مُلَّا اللّہِ اللّه مُلَّا اللّہِ اللّہ اللّہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّالِم اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلِم اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّالًا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّالًا اللّٰہ مُلِمَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلِمِ اللّٰہ مُلِمِی مُلِم اللّٰ اللّٰہ مِلْمَا اللّٰم مُلْمِ اللّٰہ مُلِمَا اللّٰہ مُلِمَا اللّٰم اللّٰم

#### رسول التُدَمَّلُ عَيْنَةً مُ كے حالات غار میں ابو بکر کے ساتھ



ابن اسحق نے کہ کہ جب رسول القد مُن النہ کا عزم فر مالیا تو ابو بکر بن ابی تحافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر کے گھر کے پیچھے کی ایک کھڑی ہے دونوں نکل گئے اور پھر دونوں نے کو ہ تو رکے ایک غار کا قصہ فر مایا جو مکہ کے شیبی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپ فرز ندعبداللہ بن ابی بکر کو تھم دے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ با تمیں سنتے رہیں۔ جو ان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو بچھ دن بھر میں ہواس کی خبرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپ آزاد کردہ عامر بن نہیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بکر میاں دن میں جراتار ہے اور شام میں ان کے پاس عار میں لائے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیں۔ اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیں۔

ابن مشام نے کہا کہ مجھے ہے بعض الل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ

ابن اکن نے کہ کہ رسول النہ کا تی گیا اور آپ کے ساتھ البو کمر غار میں تمین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس فضل کے لئے مقرر کے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن ابی بکر دن میں قریش کے ساتھ انہیں میں رہا کرتے تھے اور جو بکھ مشور ہے وہ کرتے اور رسول اللہ کا تی آگا اور البو بکر کے متعلق جو بکھ وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے ۔ اور ابو بکر کے آزاد کردہ عامر بن فہیر ہ کمہ دالوں کے چروا ہوں میں بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود ھدد و صفے اور انہیں ذرج کرتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں کے ران کے بیچھے بچھے ہو جب عبد باللہ بن ابی بکر میجو ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہم مجمع بکریاں لے کران کے بیچھے بچھے ہو جب عبد اللہ بن ابی بکر میجو ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہم دبھی بکریاں لے کران کے بیچھے بچھے ہو جاتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جا کیں۔ یہاں تک کہ جب تین روزگز ر کے اور لوگوں کی بے جیٹی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنا اونٹ لے کرآ یا اور اساء بنت ابی بکرآپ دونوں کے چڑے کا تو شد دان لے کرآ کیل کین ان کا اوث اور اپنا اونٹ لے کرآ کیا اور اساء بنت ابی بکرآپ دونوں کے چڑے کا تو شد دان لے کرآ کیل کین ان کا بندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (بینی رہی جس کو پکڑ کرا ٹھایا جاتا ہے اور کس کی چڑ سے لٹکایا جاتا ہے ) اس کو با ندھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو قوشہ ان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق ( لیعنی کمر کو باندھنے کا کپڑایا دو پٹہ) کھوما اور اسے تو شہ دان کے بندھن کے بجائے استعال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہش م نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ جب انہوں نے جب انہوں نے اپنے دو پٹے کو پھاڑ کر دو حصے کو ڈالے اور ایک حصے سے تو شددان لٹکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرہے یا ندھ لیا۔

ابن انحق نے کہا کہ جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول اللّٰدُمَا کَاتُیْکُمْ کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہترتھی اس کوآ گےرکھااورعرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فیدا۔سواری پرتشریف فر ہا ہوں تو رسول اللّٰہ مَنْ تَنْکِمْ نِے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیر انہ ہو''۔

توعرض کی۔اےاللد کےرسول آپ پرمیرے ماں باپ فداید آپ کی نذر ہے فر ماید:

لَا وَلَكِنْ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَغْتَهَا بِهِ.

" " نہیں (ایبانہیں) کیکن تم نے اسے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اسنے میں فر مایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا مِذْلِكَ. "مِن في اساس تمت من ليا".

عرض کی۔اے اللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اسیخ آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواینے بیچھے بٹھالیا کہ راہتے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بکر سے (بیہ) روایت پینچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا تینج اور ابو بکر نکل گئے۔ ہی رے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہاتھ اٹھ اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایساتھ پٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔



کس طرف تشریف لے محتے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کی مکہ کی نشیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کی مکہ کی نشیبی جانب سے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اور لوگ اس کے جیچھے چیچھے چھے جورہ ہیں اس کی آواز من رہے ہیں اس کی آواز من میں لیکن وہ دکھائی نہ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ مکہ کی بلند جانب سے بیہ کہتا ہوانگل گیا۔

جَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ ہ رَفِيْفَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَىٰ اُمِّ مَعْبَدٍ اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ ہ رَفِيْفَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَىٰ اُمِّ مَعْبَدٍ اللهُ لُوگُوں كا پروردگاران دونوں رفیقوں كواپنے پاس كى بہترين جزادے جوام معبد كے دونوں خيموں ميں اترے ہيں۔

ہُمَا نَوْلَا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَٱفْلَحَ مَنْ اَمْسٰی رَفِیْقَ مُحَمَّدِ وہ اتر ہے تو نیکی کواپنے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے چلے گئے۔ ترقی اس نے پائی (اور)وہی پھلا پھولا جومجمر (مَنْلَ تَبْرُمُ) کار نیق ہوگیا۔

لِيَعْضِى بَنِىٰ كَعْبِ مَكَانَ فَتَأْتِهِمُ وَمَفْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ بى كعب كواسپے زنان خائے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے كہ دہ ایما نداروں كے انتظار كرنے ( ياتھ ہرنے ) كے مقام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ام معبد ہنت کعب بی کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول ''حکا بخیستی آم معبد' اور' کھما نؤ کا بالیق نم تو و سے ''ابن آخل کے سواد وسروں کی روایت ہے۔ ابن آخل نے کہا کہ اساء بنت الی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن ) کا قول ساتو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُنَافِیکا نے کس ست کارخ کیا ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی توجہ مدین کی جانب ہے اور وہ چارشخص یہ تھے۔ رسول اللہ مُنَافِیکا کے ابو بکرے آزاد کردہ عامر بن نہیر ہاور عبدالقد بن ارقط آپ دونوں کوراہ بتانے والا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن ارباطط کہتے ہیں۔

#### ابوقحافہ کا اساء کے پاس آنا

ابن اتخق نے کہا کہ مجھ سے بچی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والدعباد نے ان کے والدعباد نے ان کی دادی اساء بنت الی بحر کی روایت سنائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول الله مخاتف نکلے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی نکل سے تو ابو بحرا پناتمام مال مال عمال علیہ مجمی نکل سے تو ابو بحرا پناتمام مال افعالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے بزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اساء نے کہا کہ میرا داداابو قافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ میں بجت ہوں کہ اس نے ابنا ول اپنے ساتھ لے جا کر مہیں دکھ دیا کہا کہ میں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس برایک کپڑا ڈال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ اپنا ہاتھ اس مال پررکھئے۔ کہا آخر انہوں نے اپنا ہاتھ اس برکھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر پچھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے یہ جھوڑ گیا ہے تو پھر پچھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کائی ہے حالا نکہ انہوں نے ہم رے لئے بخدا پچھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے بوڑ ھے تھا کین دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہوکر رسول اللّٰمِنَالْيَنْيَامُ کے بیجھے جانا

ابن اتخق نے کہا کہ جھے نے ہری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن ابن مالک بن بعثم نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ چا سراقہ بن مالک بن جعثم سے روایت کی سراقہ نے کہا کہ رسول اللہ کا گئی کے مسلم سے بجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو قریش نے آپ کے متعلق سواونٹ (انع م) اس مخف کے لئے مقرر کئے جو آپ کو ان کے پاس لوٹالا ئے کہا کہ بیں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوگی اور کہ والقد میں نے تین مسافروں کو ابھی ابھی گزرت ویکھا اور میں بچھتا ہوں کہ وہ محمد ( من فیلے کو گ سے جو اپ گم شدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اور ہوں کو انتقال ور ایس کے ساتھی تھے۔ میں نے اس کو اپنی آئھ سے اشارہ کیا کہ شاید (ایسانی ہو) پھروہ خاموش ہوگیا۔ کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر شھیرار ہا اور پھر اٹھا اور اپ گھر گیا۔ اور اپ گھروہ خاموش ہوگیا۔ کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر شھیرار ہا اور پھر اٹھا اور اپ گھر گیا۔ اور اپ گھوڑے کو لانے کا تھم دیا اور وہ طن وادی میں لاکر باندھ دیا گیا اور اپنا ہتھیا ر نکا لئے کا تھم دیا اور وہ شمن وہ وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا (یا متحل دیا کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا ایا دیکھا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا) پھر میں نے جاکرا پی زرہ پہن کی اور تیر نکال کران سے قال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا کو وہ میں نے اپ خور سے کہن کی اور تیر نکال کران سے قال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا قال دیکھا کرتا تھا کرتا تھا کیا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کے دیکھا کرتا تھا کرتا تھا کرتا تھا کہ کورک کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرتا تھا کہ کہ کہ کرتا تھا کہ کہ کی کہ کرتا تھا کہ کہ کہ کرتا تھا کہ کہ کرتا تھا کہ کہ کرتا تھا کورک کے دیکھا کرتا تھا کہ کورک کے دیکھا کرتا تھا کہ کہ کہ کرتا تھا کرتا تھا کہ کہ کرتا تھا کہ کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کی کرتا تھا کہ کرتا تھا

لے (الف) میںالمشیخ کے بجائےالمشیع لکھا ہے لینی خاومنقو طرکا نقطہ نائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں ٹیم ساتحت ہے لیکن دوسر پے ننحول میں ٹیم مسکت ہے اور یکی تیجے معلوم ترتا ہے جس کے معنی میں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکلاجس کونا پسند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول القد فائیڈ کھ کوئی ضرر ندویتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کو قریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر انگھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھو کر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (ول میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپند کرتا
تھا اور وہ آپ کو کئی ضرر دینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے سے انکار کردیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر انگھوڑ ادوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھو کر کھائی اور میں اس
پر ہے گریڑا۔ کہا میں نے (ول میں) کہا آخر یہ کی بات ہے۔

۔ پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنگلا جس کو میں پسندنہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکارکر دیں۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اوراس کے ایکلے پیرز مین میں جنس گئے اور میں اس پرسے گریڑا۔

پھر گھوڑ ہے نے اپنے پیرز مین سے نکا لے تو اس کے ساتھ ہی بگو لے کی طرح دھواں انکلا۔ کہا کہ جب میں سے نے بیرہ الت دیکھی تو جان گیا کہ آپ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن بعثم ہوں مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی الی بات بہنچ گی جس کوتم پندنہ کرو کہا تو رسول اللہ مُنافِق ابو بکر سے فرمایا:

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنَّا.

''اس سے کہو کہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے''۔

کہا تو ابو بکرنے مجھ سے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔ فرمایا:

ٱكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُوِ.

''اےابوبکراس کولکھ دو''۔

کہا آخرابو ہکرنے کسی ہٹری یا کسی چھی یا کسی تھیکری پر ایک تحریرلکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لے لیااورا پے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھا اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور خاموش رہا یہاں تک کہ جب رسول اللہ فاقیظ کے مکہ فتح فر مایا اور حنین وطائف (کی جنگوں) ہے فارغ ہوئے تو اس تحریر کو لے کر نکلا کہ آپ سے ملوں اور مقام جر انہ میں میں آپ سے ملا اور آپ کے لئکر میں انصار کے رسالے میں داخل ہو (نے) گیا تو وہ لوگ مجھے برچھوں سے مار نے لگے اور ہٹ جا ہٹ جا کہا (آخر) تو چا ہتا کہا ہے۔ کہا میں رسول اللہ مُنافیظ کے قریب گیا اور آپ اپنی افغنی پرتشریف فرما تھے۔ واللہ! (جھے اس وقت ایسا معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے پندلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں مجور کے درخت کے گا بھے کی ک معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے پندلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں مجور کے درخت کے گا بھے کی تک (سفید اور زم) ہے کہا میں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ میری نبت آپ کی تحریر ہوں اللہ اللہ ایکھ بلند کیا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ میری نبت

يَوْمُ وَقَاءٍ وَبِرْ.

''(آج کا دن) وعدون کے پورا کرنے اور نیکی کرنے کا ہے''۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کہاتو میں آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یاد
کی کہ اس کے متعلق رسول الله مُنَّالِیُّنِظِ سے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یاد نہ آتی تھی مگر میں نے عرض کی یا
رسول اللہ! بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بھر رکھا ہے کیا
اگر میں انہیں یانی بلاؤں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى أَجُرٌ.

'' ہاں۔ ہر پیا ہے مبکروالی چیز کے متعلق اجر ہے''۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول اللّٰمَثَّالْثَیْمُ کے پاس زکو قاکے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعشم کے فرزند تھے۔

#### رسول الله منالية عَلَمْ كَيْ الجرت كے وقت كى منزليں

ابن ایخل نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے نتیبی حصے سے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندرکے) کنارے کنارے عسفان کے بنچے سے چلا۔

پھرائج کے نیچے سے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدید سے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر تعیۃ المرۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے حمیا۔ ابن ہشام نے کہالفتا۔معقل بن خو بندالبذلی نے کہا ہے۔

نَزِیْعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهُلِ لِفُتِ لِحِتِ بَیْنَ اَثْلُقَ وَالنِّحَامِ (مِی مَدَحَ وسَتَائَشُ کُرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کو اس کی قوم میں سے نکال لایا گیا ہے جو دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام اثلة اور نحام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے وحشی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے وحشی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن ہشام کے قول کے موافق بعص اوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھرمجاح کے مقام مرخ سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھرا الا جر د پر پھرانہیں بطن اعداد کے مقام ذی سلم میں لے گیا جو مہین کے جنگلی جانو روں کا جنگل ہے۔ پھرعبا یید پر۔

ابن الحق نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورابن ہشام کےقول کےموافق بعض القاحة کہتے ہیں۔

پھرانہیں لئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں سے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ مُن اُنٹی آئے نے بی اسلم کے ایک شخص کوجس کا نام اوس بن جمر تھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے محتے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے) ایک چھوکرے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن ہذید و تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے حرج سے نکل کرعائز نامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جی کہ

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورلوبہ نامی پہاڑی کے سیدسی جانب ہے سی ک آپ کوطن رئم میں اتارا۔

پھرآ پکو بن عروبن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ را تنبی گزر چکی تھیں۔ ہیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (بینی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔



ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے جمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبد الرحمٰن بن عویم بن ساعدہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد کُانِیْنِ کے صحابہ میں سے میر سے قبیلے کے چند لوگوں نے جھے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول القد کُانِیْنِ کے کہ سے نظنے کی خبر کن اور آپ کی تقریف آور کی فیار کی مقام سے باہر رسول القد کُانِیْنِ کے اور بیل فی جا ہے ہو ہوں القد کُانِیْنِ کے اور بیل فی جا ہے ہو ہو ہوں القد کُانِیْنِ کے دوھوپ ہمار سے سایہ دار مقام سے باہر رسول القد کُانِیْنِ کے اور بیل فی ہو ہو ہوں تا یا جس انظار میں نکل جایا کرتے اور وہیں خبیل جاتی اور بید اقعہ گرمی کے دنوں کا تھا حتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول القد کُانِیْنِ اُسٹر یف لا سے اور ہم اس روز بھی اس طرح (انظار کرتے ) بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ جب سایہ نہ رہا تو ہم اپنے گھروں میں آگئے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول اللہ کُانِیْنِ تشریف لا کے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول اللہ کُانِیْنِ تشریف لا کے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول اللہ کُانِیْنِ تشریف لا کے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول اللہ کُانِیْنِ تشریف لا کے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول اللہ کُانِیْنِ می در کے تصاب نے د کھولیا تھا کہ ہم اپ باس رسول اللہ کُانِیْنِ کُلِی اُس کے کا انظار کر رہے ہیں (اس لئے )۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکاراا سے بی قبلہ ایہ تم اپ کی مثل رہائی ہی تیں ہیں آگئی۔

رادی نے کہ پھرتو ہم رسول امتد کی تی ہی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سابے میں تھے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سابے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بجر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھانہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئی حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بکر میں اتنیاز نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ فائی تھے گئے ہیں اور آپ پر اپنی چا در سے سابیہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہجانا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللّٰہ کُافِیُزُ الوّلوں کے بیان کے لحاظ ہے۔ بنی عمر و بن عوف والے کلاثوم بن ہم کے پاس انترے اور اس کے بعد بن عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) بلکہ سعد بن فیٹمہ کے پاس انزے ۔ اور جولوگ کلاثوم بن ہم کے پاس انز نے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللّٰہ مُلُافِیْرُ کلاثوم بن ہم کے گھر ہے باہرتشریف فرما ہوتے تو سعد بن فیٹمہ کے گھر ہیں لوگوں (سے منے)

کے لئے تشریف فر ماہوا کرتے تھے اس لئے کہ وہ مجرد تھے اور ان کے بی بی بیچے نہ تھے اور رسول القد مُلُ تَیْزُمُ کے مہ جرین صحابہ میں بن بیا ہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آ پ سعد بن ضیبہ کے گھر اتر ہے تھے اور سعد بن ضیعہ کے گھر کو لوگ'' بیت العزاب' لیعنی کنواروں کا گھر کہا کرتے تھے۔ والقہ عالم کہ ان میں سے کون می بات واقعی ہے۔ ہم نے تو بی بھی سنا ہے ابو بکر الصدیق۔ بی الحارث بی الحزرج میں کے ایک شخص ضبیب بن اساف کے پاس مقام نے میں از ہے اور ایک کہنے والا بی بھی کہتا ہے کہ (نہیں) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بن الحذرج بن زید بن الی زہیر کے پاس تھی۔

اور علی بن ابی طالب رضوان التدعلیہ کہ میں تین دن اور تین رات رہے تا کہ رسول التد مُن اَنْ اِنْ کَی جانب کے لوگوں کی جو جوا مانتیں آپ کے پاستھیں انہیں واپس دے دیں۔ یباں تک کہ جب آب ان کی واپس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول القد ہے آ ملے اور آپ کے ساتھ بی کلاثوم بن ہدم کے پاس اتر ہے۔

اور علی بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت تبا میں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شو ہر نہ تھا ایک رات یا دور اتیں رہی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شو ہر نہ تھا۔ فرمایا میں نے ایک مخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہ گھنگ تا اور وہ نکل کر اس کے پاس جی آور وہ خص اس عورت کو اپنی پاس سے پھے نہ کچھ نہ پھے دیا اور یہ اس کے لیات ہے کہ نہ بھے دیا اور یہ اس کے لیات کے لیات کے لیات کے لیات کہ کھنگ تا اور وہ نکل کر اس کے پاس جی آل اور وہ خص اس عورت کو اپنی پاس سے پھے نہ بچھ نہ بچھ دیتا اور یہ اس کے لیتی۔

فرمایا کہ جھے اس کی حالت پر شبہہ ہوا تو ہیں نے اس ہے کہاا ہے اللہ کی بندی! بیکون شخص ہے جو ہر رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنکھٹا تا ہے اور تو نکل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے کھے نہ پچھ دے جاتا ہے۔ میں نہیں جو نتا کہ وہ کیا (ویتا) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عورت ہے۔ تیرا کوئی شوہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ سہل بن حنیف بن واہب ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو اپنی قوم کے بنوں پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڑکراس میں سے پچھے بھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں این ہو تھے۔ این اور جب سہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی ٹی ہوران کے بیرحالات بیان فرماتے تھے۔ این آخل نے کہا کہ علی (ٹی ہوٹ) کے اس بیان کا مجھے سے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن آخل نے کہا کہا کہ اللہ من اللہ علی (ٹی ہوٹ) کے اس بیان کا مجھے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن آخل نے کہا رسول اللہ من النظام ہے ہیں بن عوف ( کی بستی ) میں دوشنہ سے شنبہ جہار شنب اور

لے خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن اتحق سے کی ہے۔اس کی تعریح (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (پ) کے متن میں بیالفاظ قوسین میں لکھے ممئے ہیں۔(احمرمحمودی)

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ.

''اس كاراسته چپوژ دوكيونكه وه مامور (من الله) ہے'۔

ان لوگول نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیدا ورفر وہ بن عمر و بنی بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایہ

خَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ.

''اس کاراسته چھوڑ وو کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے''۔

ان لوگول نے اس کی راہ چھوڑ دی اوروہ چی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے رائے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے انڈ کے رسول مُن اللہ تاریخ ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے آپ نے فرمایا:

حَلُّوْا سَبِيْلُهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً.

''اس کی راہ جیموڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے''۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے سے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔اسپرہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے یاس تشریف لا ہے جو آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے یاس تشریف لا ہے جو

زياده تعداد والے سامان والے اور عزت والے بيں تو آپ نے فرمايا · حَلُّوْا سَبِيْلُهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً .

''اس کی راہ حچھوڑ دو کیونکہ و ہ مامور (من اللّه ) ہے''۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چھی یہاں تک کہ جب بن نجار کے احاطے میں آئی تو آپ کی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بی نجار کی شاخ بی مالک بن نجار کے دو میتم لڑکوں ہی سیل کی مجور یں سکھانے کی جگہ تھی جومحاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ اونٹی اسی حالت میں کہ رسول الغذ فُلْ اِلْمَیْنِ اِلْمی بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) انتر نے نیس کی جھا نگ ماری اور پھھی دو رنہیں گئی۔رسول الغذ فُلْ اِلْمی نیس اسی کیل ای پررکھ دی اس کواس کی کمیل کے ذریعہ (کسی جانب) موڑ اس نے جھا نگ ماری اور بھی نیس آخروہ اپنے چھے کی جانب پلی اور لوٹ کرو ہیں آئی جہاں وہ کہی ہو بہی ہو ہیں ہے اس کے بعد پھراس نے بھی البید بن حرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نینچر کھ دی کہ درسول الغذ فَلِیْزُ اس سے انترین ہو اور ابوا یوب خالبد بن خرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نینچر کھ دیا۔رسول الغذ فَلِیْزُ اس سے انترین ہو ابوا یوب خالبد بن خرکت کی اور انگھ کور سکول اند فَلِیْ اللہ کور سکھانے کی جگہ کے متعلق آپ نے دریافت فر مایا کہ وہ کس کی ہے تو معاذ بن عفراء نے آپ سے عرض کی اے الغہ کورسکول ان کہ کورسکول کا ہے جو میرے (زیریرورش) بیٹی موش کی اے الغہ کے رسول سکول کی اے الغہ کے دونوں میٹوں میٹوں میں میں موسل کا ہے جو میرے (زیریرورش) میٹی میٹوں میں میٹوں میل کی ہو معان ان دونوں کور اصفی کرلوں گا۔ آپ اس مقام کوم کی بنا لیجئے۔

## مسجد کی تغمیر

رسول القد مُنْ النَّهُ عَلَيْمُ فَى الله صَعَلَق عَلَم فر ما یا کہ مسجد بنائی جائے اور آپ کی مسجد اور آپ کے رہنے کی حکمت بنا ہے ہیں رسول الله مُنَّا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ م

ا چاروں نئوں میں اس مقام پر' تعطیعت'' کالفظ ہے جس کے معنی بیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن قتبید کی روایت اکھی ہے جس میں ' تعلیمات'' ہے جس کے معنی بیں اپنے مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ ہے موفر الذکر ہی زیادہ موزوں ہے لیکن ابن آختی کی روایت مقدم الذکر ہی ہے (احرمحودی)۔ علی (الف) میں ینول عنها ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں افغول ہے بین آپ اتر پڑے۔ (احرمحودی)

``}**\\*\\*\\*** لَئِنُ قَعَدُنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ الیں حالت میں کہ بنی ( سنَّ تَنْظِیم) کا م میں لگے ہوئے میں ہم بیٹھے رمیں تو ہما رایہ کا م کمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تغییر کا کام کرتے وقت بیر جزیز ھے جاتے تھے وہ کہتے تھے لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ.

زندگی تو صرف آخرۃ ہی کی زندگی ہے۔ یا التدانصار ومہاجرین پر رحم فریا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ کلام ( ننر ) ہے رجز نہیں ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ پھررسول التدمنی ٹیڈیجھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

💨 مسجد کی تغمیر کے دفت رسول اللّه مَثَالِثَیْمِ کی بید پیشین گوئی که ممارکو یاغی جماعت قتل کرے گی

راوی نے کہا کہ (بنا ومسجد کے اثناء میں ) عمار بن پاسر (رسول التدمنا ﷺ کے پاس) اس حالت سے آئے کہلوگوں نے ان کواینٹوں ہے گراں بار کر دیا تھا اور عرض کی۔اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈ الا۔ مجھ پراس قدر ہو جھ ما دریتے ہیں جووہ خود نہیں اٹھاتے۔ نبی مَنْ اُنْتُنْتُم کی لی بی ام سلمہ نے کہا میں نے رسول النَّدُمَنْ عَيْنَا كُودِ يَكُصاكُه ان كے سركے بالوں كوا ہے دست مبارك ہے جينكتے تھے اور وہ گھوتگر والے بال والے تھے۔ اور آپ فرماتے جاتے تھے:

وَيُحَ ابْنِ أَمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُونَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

'' ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے بیلوگ وہ نہیں ہیں جو تمہیں قتل کر دیں سے۔ تمہیں تو صرف ہانی جماعت ہی تل کرے گی''۔

اورعلی بن انی طالب اس روز بیر جزیرٌ هر ہے تھے:

يَدُاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا لَا يَسْتَوِى مَنْ يَغْمُرُ الْمَسَاجِدَا وَمَنْ يُراى عَنِ الْغُبَارِ حَالِدًا

ل امل كتاب من 'شهادنه' ب جس كاتر جمد من في پيشين كوئى كيا ب حالانكد لفظ كے لحاظ سے كوابى مونا جا ہے كيكن چونکہ اس موقع برار دو میں کوائی نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین کوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احم محمودی) جو محض مسجدوں کی تغییر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور و وضحص جو گر دوغبر سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابزہیں ہوں گے۔

ابن ہشرم نے کہا کہ میں نے اس رجز کے متعلق متعدداہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن ابی طالب میں پیرنے بیر جزیز ھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبرنہیں کہ بیشعرآ پ ہی کے کہے ہوئے ہیں یا آپ کے سواکسی اور کے۔

ابن اسحق نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اوربطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کہتو رسول انتدمنگا تینٹر کے اصی ب میں سے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن سے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبدائلہ نے ابن آمخق کی روایت بیان کی۔اورابن آمخق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن آئی نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو بچھ کہہ رہے ہو میں نے (وو) من نیا ہے وائند! میں سجھتا ہوں کہ اس لاتھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں راتھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس پررسول اللہ فائی کے اُسے آگیا اور فرمایا.

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدُعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدُعُونَةَ إِلَى النَّارِ إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنِيُ وَٱنْهُمْ.

''ان لوگوں کو تمار سے کیوں (پر خاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور یہ لوگ اسے آگے کی جانب بلاتا ہے اور یہ لوگ اسے آگے کی جانب بلاتے ہیں۔ من لو کہ تمار میری آئکھوں اور ناک کے درمیان کا چمڑا ہے (یعنی وہ مجھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمار کو) اُس صاحب کے متعلق (رسول انتدمنا النیز کے) فرمان کی خبر پینجی پھرتو انہوں نے (ابنار جز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنارہ کشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبینہ نے زکریا ہے اور انہوں نے قعمی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مبحد کی تغییر کی ابتدا کی وہ ممارابن یاسر تھے۔

ابن این این سے کہا کہ رسول الندمُالی نیم ابوا ہو ہے گھر ہی میں (تشریف فر ہا) رہے یہاں تک کہ آپ کے لئے مبحداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعد ابوا یو ب رحمہ الند تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے مقامات کی طرف منتقل ہو گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی حبیب نے مرحد بن عبداللہ بزنی سے انہوں نے ابورہم

إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اور ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یہی بات آرام وہ ہے کہ ہم ''ھرکے نیچے کے جصے میں رہیں''۔

کہ اس کے رسول امتد کا بھی باتی ہے جے جسے میں اور ہم اس کے اوپر کے جسے میں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھر جس میں پانی تھا ٹوٹ گیا تو میں اور ام ابوب نے اپنی ایک چا در لی اور اس کے سواہ مارے پاس اوڑ ھنے کے لئے کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ ہم اس سے پانی خشک کرنے گئے کہ کہیں رسول القد می شہر اللہ میں سے بچھ پانی نہ فیک جائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ اپنا بچا ہوا کھانا والی فرماتے تو (برتن میں) جس مقد م پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ابوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقدام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اور ام ابوب اس مقام کو تلاش کرتے وار برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں بیاز یابسن ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ من ایکھی نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ کے باس میں بیاز یابسن ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ من ایکھی نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ بینچا اور عرض کی اے اللہ میں اور ام ایک بینچا در کے مارے آپ کے پاس بہنچا اور عرض کی اے اللہ میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ انہوں آپ نے شب کا خاصہ واپس فرمادیا اور عرض کی اے اللہ عرب آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور عرب اور ام ابوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس متام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک پڑا کرتا تھا۔ فرمایا:

إِنِّي وَجَدُتُ فِيْهِ رِيْحَ هَلِهِ الشَّجَرَةِ وَآنَا رَجُلُ ٱنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایسافخف ہوں جس سے سر کوشی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر کوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتُهُ فِهُ کُلُوْهُ مُ

''لیکنتم (لوگوں کی بیرحالت نہیں ہے اس کے تم)اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصہ تنار تہیں کیا۔

#### مهاجرين كارسول التُعنَّى عُنَيْتِهم عدينه مين أملنا

ابن انتحق نے کہا کہ اس کے بعد مہاجرین رسول اللّٰه کُونِیْم ہے آ مطنے اور بجز فیتنے میں مبتلا یا مقید افراد کے ان میں سے کوئی شخص مکہ میں باقی ندر ہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللّه ٹاکٹیکٹا کی جانب ججرت کرنے والے مکہ سے سب کے سب نہیں نکل گئے بجز ان گھر والوں کے جو بنی مظعون کہلاتے تھاور بی بھے میں سے تھاور بنوجحش بن رہا ب کے جو بی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن سیف میں ہے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیڑ ہے تھے جن میں کوئی نہر ہتا تھا اور جب بن جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمروا بن علقمہ کے ہاتھ بچے ڈالا اور جب بن جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول التمان الله علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا آلَا تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا ذَارًا حَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَلى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اےعبداللہ کی تم اس بات ہے خوش نہیں ہو گے کہ اللہ تنہبیں اس کے عوض میں اس ہے بہتر گھر جنت میں دے۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھے خوشی ہوگی ) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول امتد مُناتِیَا اُلم نے مکہ فتح فر مالیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ ہے عرض

کی تو رسول الله مُنْ تَنْظِیمنے اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول الله مُنْ تَنْظِیمُ اس بات کو نا پیند فر ماتے میں کہ اللہ کی راہ میں تمہاراجو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس میں ( سے ) کی چھ حصہ بھی تم واپس لواس لئے وہ رسول الله مَنَا تَقَيْزُ سے (اس کے متعلق) عرض کرنے ہے بازر ہے اور ابوسفیان سے کہا:

اللِّغُ ابَا سُفُيَانَ عَنْ الْمُسِرِ عَوَاقِبُهُ لَدَامَهُ دَارُ ابُنِ عَمِّكَ بِعُنَهَا تَقُضِى بِهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ بّ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبُ بِهَا طُوِّقَتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَهُ

وَحَلِيْفُكُمْ باللَّهِ رَ

ابوسفیان کواس معاملے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چچا زاد

بھائی کا گھراس سے نے ڈال کہ اس سے اپنے قرضے اوا کرے والا کہ تم بخدائے پرور دگار عالم! کہ تمہارا حلیف (یعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت لیجا لیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله مُنَافِيَّة أجب وہ رئیج الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آنے والے سند کے واہ صفر تک (وہال) تشریف فروار ہے بہاں تک کہ آپ کے لئے وہال مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قبیلہ انصار پوری طرح آپ کا فروانبردار بن گیا اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھریا تی نہ رہا جس کے رہنے والول نے اسلام اختیار نہ کرلیا ہو بجز (بی) خطمہ اور (بی) واقف اور (بی) وائل اور (بی) امیہ اور اوس اللہ کے جوقبیلہ اوس کی شخیس تھیں ہے اینے شرک پر قائم رہے۔

## رسول النَّه صَّالِيَّةً كَا بِهِلا خطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول ابتد ئے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے پہنچ ہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ منگائی کے متعمق ایسی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثنا ایسے الفاظ سے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا:
مَمَّا بَعْدُ اَیُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو اِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَ وَ اللَّهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُّکُمْ

" تحروثاء كے بعدلوگو! اپن ذات كے لئے (مرنے سے) پہنے (پي الله وَرَحُهُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَرَحُهُ الله وَ الله والله والل

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کواس سے چھپائے (وہ قرمائے گائے بندے) کیا تیرے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اوراس نے تخصی تبلیغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھ کو مال دیا اور تجھ کو (تیری
ضرورت سے ) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے ) پہنے کیا کیا تو وہ دائیں
بائیں دیکھے گالبذا جس سے ہوسکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچ نے اگر چکہ ایک تھجور کے مکڑ ب
کے ذریعہ سے ہوتو اس کو چاہئے کہ دہ ایسا کر سے اور جوشھ (تھجور کا ایک مکڑ انجمی ) نہ پائے تو
ایک نیک بات ہی کے ذریعہ (سہی ) کیونکہ اس کا بھی بدنہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا
عوض دیں گئے سے سات سو گئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور القد کے رسول پر سلام اور القد کی
رحمت اور برکتیں ہوں''۔

``}````

#### رسول التُدمَّنَى تَيْنِهُمُ كا د وسرا خطبه

ا بن انحق نے کہا کہ پھررسول الله مناتین منے وو بارہ خطبہ دیا تو فرمایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلْهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّضْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْلَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْلَ اللهُ وَدِيْثِ وَاجْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَخَادِيْثِ النَّاسِ إِنَّهُ أَكْدُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قَلُوبُكُم وَلا تَعْلَوْهُ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قَلُوبُكُم فَإِنَّهُ مِنْ الْعَبادِ اللهُ مِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلِ وَالْحَمَالِ وَمُصْطَعَاةُ مِنَ الْعِبادِ وَالصَّالَةُ مِنَ الْحَدِيْثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَقْسُ عَنْهُ قَلْهُ مِنَ الْعِبادِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَقْسُ عَنْهُ وَاللهُ وَلا تَعْسُلُوا وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا الله وَلا تَعْمَلُوا مِنْ اللهِ اللهُ وَلا تَعْسُلُوا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْدُلُوا وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعَالِحُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا تَعُولُونَ بِأَنْ اللهُ يَغْضُلُ وَمِنْ كُولُونَ بِأَنْهُ وَاللّهُ مَا تَعُولُونَ بِأَنْهُ وَاللّهُ مِنْ الْعَلَامُ وَاللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

''کوئی شہد نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ بی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے
امداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ
ما تکتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر دیا
تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں
وہ مکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ سن لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

(کتب) کی خوبی جس کے دل شیں کر دی اوراس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اوراس گفت نے اس کتاب کے حواد وسر ہے تمام لوگوں کی باتوں پراس کتاب کوتر جج دی۔ بے شہد وہ مجھلا کھو ما اوراس نے ترتی حاصل کر لی۔ بے شہد وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز کے استد کو محبت ہے۔ تم بھی اس ہے محبت رکھوا ہے نہورے دل سے التد کو چا بواور القد کے کلام اور اس کی یاد سے بیزار نہ ہو جو وہ تمہارے دل اس سے خت نہ ہو جا کیں۔ کیونکہ وہ جن جن اور اس کی یاد سے بیزار نہ ہو جو وہ تمہارے دل اس سے خت نہ ہو جا کیں۔ کیونکہ وہ جن جن چیز وں کو پیدا فرما تا ہے ان میں سے (بعض کو) برگزیدہ اور نتی بن لیت ہاس نے اس کا نام بین سے اپنا منتخب ''اور'' کلام میں سے ''اچھا'' رکھا ہاں چیز وں میں سے اپنا برگزیدہ ''ور' بندوں میں سے اپنا منتخب ''اور'' کلام میں سے ''اچھا'' رکھا اور اس کے ساتھ کی چیز کوشر کیک نہ کرواور اس سے جیس ڈرنا چاہئے ویساڈ رواور القد کے عبد کو تو ثر یک نہ کرواور اس سے جیساڈ رنا چاہئے ویساڈ رواور القد کے عبد کو تو ثر نے سے القد غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی میں میں میں میت رکھو۔ القد کے عبد کو تو ثر نے سے القد غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی میں میں میت رکھو۔ القد کے عبد کو تو ثر نے سے القد غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی میں میں میت رکھو۔ القد کے عبد کو تو ثر نے سے القد غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی

# (رسول الله مَنَّاتِيَّةُ مَى وه تحرير جو آب نے مهاجرين وانصار کے (باہمی تعلقات کی نسبت) اور يہود ہے مصالحت (کے طور پر) لکھ دی)

ابن ایخق نے کہا کہ رسول انقد منی تیج نے مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تحریر لکھے دی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تھااورانہیں ان کے دین اور مال پر برقر اررکھا اوران پربعض شرطیں حاید فر مائمیں اور بعض شرطیں ان کے مفیدرکھیں .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ هذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَنَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُونَ عَانِيَهُمْ الْأُولِي.

وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَايِنُهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِينُنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُوْ جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى، عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو اللَّهُ عَلَى وِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَإِنَّ الْمُومِينِينَ لَا يَتُرْكُونَ طَائِقَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ فِي وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِينَ وَإِنَّ الْمُومِينِينَ لَا يَتُمْكُونَ فَى فَدَاءِ اوْعَقُل

''ابتداءرحمن ورحیم اللہ کے نام ہے ہے بیتح رہے نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اور بیژب کےاعاعت گزاروں کے درمیان اوران کے پیرووں کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جہا د کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کےمہ جراپی اگل حالت پراپنے آپس کےخون بہر کالین وین کیا كريں گے اور ايمانداروں ( كے معاملات ) ميں اپنے اسپرول كا فديه رواج اور انصاف كے موافق دیا کریں کے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین دین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مونین کے درمیان برگروہ اینے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کےموافق دیا کرے گااور بنوالحارث اپنی اگلی حاست پر اپنی دیتوں کا پہیے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایماندارول (کے معاملات) میں برگروہ اینے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کےموافق ویو کرے گا۔اور بنوس عدہ اپنی اگلی حالت پراپنی ویتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہرگروہ اینے قیدیوں کا فدیدرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی آگلی حالت پر دیتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بول کا فدیدرواج اورانصاف کے کا ظ ہے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجارا بی اگلی حالت براین دیتول حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور ( عام )ایما ندارول ( کے معاملات ) میں ہرگروہ اینے قید بول کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف اپنی اگلی

حالت يراني ويتول كالميلے كى طرح لين وين كيا كريں گے اور (عام) ايمانداروں كے معاملات ) میں ہرگروہ اینے قید یوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے لائظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور ﴿ عام ﴾ ایمانداروں (کےمعاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گئے اور ( عام )ایما نداروں ( کےمعاملات ) میں ہرایک جنفااینے قیدیوں کا فدیدرواج اورانصاف کےموافق اوا کیا کرے گااورمومنین اینے درمیان کسی مفیس اور زیر بار هخص کواس کا فدیدیا خون بهر رواخ کےموافق دینا (مجھی) نہ چھوڑیں گے''۔

ابن اتحق نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جو قرض وعیال میں زیریار ہو۔ شاعرنے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّى آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَى آفَرَخْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشہ امانیتیں ادا کرتا اور بھر دوسری امانت کا بو جھا ٹھا تا رہے گا تو امانیتیں تخفے بوجھل کر

وَاَنْ لَاَّ يُحَالِفُ<sup>ل</sup>ُ مُوْمِنٌ مَوْلَى مُوْمِنِ دُوْنَة وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْسَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمْ أَوِ ابْتَغْي دَسِيْعَةَ ظُلُمِ أَوُ اِثْمِ أَوْ عُدُوَانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ أَيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنَ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمُ آذُنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسُوَةُ غَيْرَ مَظُلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُوْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُوْمِنْ دُوْنَ مُوْمِنِ فِي قِتَالِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلِ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَغْفِبُ بَعْضُهَا بَغْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِيِّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَغْضِ بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ

ل (الف) میں یعالف فائے معجمہ ہے لکھ ہے جواس مقام برمناسب نہیں معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔

ع سہیلی نے بیئی کے معنی یہ وی کے لئے ہیں اور ( ب ) کے حاشیہ ہر بیمنع و یکف کے پہلے اعتبار سے وہ معنی ہول گے جو میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور ووسرے کاظ ہے معنی یوں ہو تھے کدراہ خدا (بعنی جنگ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے دفت بھی ایما ندارا یک دوسرے کی حفاظت کرے گااورا بما ندار کے قل سے نودکو بازر کھے گا۔ (احمرمحودی)۔ س (بجر) من عن كے بجائے على ہے۔ (احد محمودي)

الْمُتَّقِيْنَ عَلَى آخْسَنِ هُدًى وَآقُوَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُوُلُ دُوْنَةً عَلَى مُوْمِنٍ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا اَنُ يَرُضٰى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَاقَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُوْمِنِ ٱقَرَّ بِمَا فِي هَٰذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآحِرِ ٱنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُوْوِيْهِ وَإِنَّهُ مَنۡ نَّصَرَهُ اَوۡ آوَاهُ فَاِنَّ عَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوْحَدُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفُتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُوْمِينُنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ طَلَمَ أَوْ أَيْمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ.

''اورکوئی ایما ندارسی اورایما ندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اج زت ) کے نہ بنے اور متق ا بما ندارا ہے میں ہےاں شخص کی مخالفت پر (مستعد اور کمر بستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔ زیادتی ۔ گناہ یا ایمانداروں میں ف دپیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے شخص کومی غت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا ( ہی کیوں نہ ) ہواور کو کی ا پیا ندار کسی ایما ندار کو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کر ہے گا اور نہایما ندار کے خلا ف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللہ کی فرمہ داری ( پناہ دہی ) ایک ہے ایما نداروں میں او نی شخص کی پناہ دہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہوگی دوسرے لوگوں کے برعکس ایم نداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہودیوں میں ہے جوشخص ہمارا تابع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) ید د ومعاونت اس کاحق ہوگا کہ و ہمظلوم نہ رہے اور نہان کے خلاف کو ٹی شخص مد د حاصل کر ہے اورا بما نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اور مساوات کے ایک ایما ندار دوسر ہے ایما ندار کے بغیر جنگ راہ خدا میں صلح نہ کرے گا اور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے س تھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اور ایما نداراہ خدا میں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار بدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ برر ہیں گے اور کسی ایما ندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعلق کوئی رکا وٹ ڈانے گا اور جوشخص کسی ایما ندار کو بے سبب ( ناحق ) قتل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کواس کے بدلے میں قتل کیا

جائے گا بجز ایس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندارسب کے سب اس ( کی می لفت ) پر ( کمر بسته ربین گے )اورانہیں بجزاس ( کی می لفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو پچھ ( لکھا) ہے اس کا اقرار کیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پراممان یا پا ہے جا ئزنہیں کہوہ کسی نی (رسم وراہ فدہب) کے ایجا دکرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کوج نزے کہ )اس کو پناہ دے اور حقیقت رہے کہ جس نے اس کو مدودی یا اس کو پناہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللہ کی بعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل۔ اور تم میں جس کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع ابتدا ورمحمة عليه السلام كي جانب ( ہونا جاہئے ) اور يہود بھى جب تك جنگ ميں شريك رہيں تو ایما نداروں کے ساتھ اخراج ت ( جنگ میں ) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ایما نداروں کا ہمر ، ہی گروہ ہوگا۔ یہود یوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوں اوران کے آزاد کر دہ لونڈی غلام ( دونوں کا ایک بی حکم ہوگا ) بجزان ہو گوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی سی جرم کاار تکاب کیا تو (اس کے خمیازے میں) وہ صرف اینے آپ کوگھر والول کو ہر یا دکریں گئے'۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَيِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ آهُلَ نَيْتِهِ وَإِنَّ حَفَّنَةَ بَطُن مِنْ ثَغْلَبَةً كَٱنْفُسِهِمْ

''اور بی نجار کے یہود بول کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی حارث کے یہودیوں کے لئے (مجھی) اسی طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گئے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہں اور بی جشم کے یہودیوں کے لئے (بھی)ای طرح (کے حقوف ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی نغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلیہ کے یہودیوں کے

ئے ( بھی) ای طرح ( کے حقوق ہوں گئے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیادتی کی یاسی جرم کا ارتکاب کیا تو ( اس کے عوض میں ) وہ صرف اینے آپ کواوراینے گھر والوں کو ہر باد کریں گے اور بی تغلبہ کی کسی شاخ کا سردار بی تعلبہ کے افراد کے مثل (سمجھا جائے گا)''۔

وَانَّ لِيَنِي الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ نَبِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ تَغْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ۔ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ اَحَدٌ إِلَّا بِإِذْن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِحَرُحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهُلِ تُبْتِه إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اَبُرِّ هَذَا.

"اور بن قطیة کے بئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بن عوف کے یہود یوں کے لئے میں اوروف کے عبدار تکاب جرم کے لئے مانع ہوگا <sup>کے</sup> اور بی ثعبہ کے آ زاد کردہ لونذی غلام خود انہیں کے مثل ( سمجھے جا کمیں گے ) اور بیبودیوں کے احباب اور مدد گارانہیں کی طرح (مسمجھے جائمیں گے )اورمحمد (رسول امتد )علیہ السلام کی اجازت کے بغیران کا کوئی مختص باہر نہ ج ئے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھگنتے ہے پہلو تہی نہ کرے۔اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں احیا تک حملہ کروے یا جراُت بیجا کا مرتکب ہوتو ( اس کی ذیمہ داری) اس کی ذات اور اس کے گھر والوں پر ( ہوگی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیو ہو( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی )اورالٹد(اینے عمبو د و ذ مدداریوں میں )اس ہے بھی زیادہ ب و فاہے''۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ لَفُقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لَفُقَتَهُمْ وَإِنَّ لَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ اَهُلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ.

"اوریبود کے اخراجات ( جنگ ) کا باریبود پراورمسلمانوں کامسلمانوں پر۔ یبوداورمسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار رہکران لوگول کا مقابلہ کریں گے جواس نو شتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں ضوص اور خیرخوا ہی رہے گی اورو قا داری ہے و فائی ہے رو کے گی''۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثُم امْرَءٌ بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

"اوركس شخص نے اپنے حليف كے ساتھ بدعهدى نہيں كى ہے اور امداد مظلوم كاحق ہے '۔

وَإِنَّ الْيَهُوٰدَ يُنْفِقُوٰنَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِتَ حَرَامٌ حَوْفُهَا لِاَهُلِ هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفُسِ عَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِم

''اوریہودی جب تک مومنین کے ساتھ رو کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنّب) بھی مومنین کے ساتھ ادا کریں گے اور بیڑ ب کے اندر (جنگ )اس نوشتے والوں کے سے حرام ہے۔اور یژوی ( کی حفاظت ) اپنی ذات کی طرح ہوگی ۔ نهاس کو ( کوئی ) نقصان پہنچایا جا سکتے گااور نه (اس کےخلاف) ( کوئی) جرم کیا جا سکتے گا'' پہ

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذُن اَهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ اَهُلِ هذِهِ الصَّحِيُفَةِ مِنْ حَدَثٍ آوِاشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مَلَثَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتُقَى مَا فِي هدِهِ الصَّحِيْقَةِ وَ أَبَرَّهِ

'' اورکسی عورت کواس کے یو گوں کی ا جازت کے بغیرینا نہ دی جائے گی اوراس نو شیتے سے تعلق ر کھنے دالے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ ما (ایسا)اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد رسول اللہ من آتیکا (بی) کی جانب (ہے) ہوگا۔ اور اس نوشتے ہیں جو کھھ ہے اللہ اس (عہد کوتو ژنے ) ہے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں ) زیادہ سیا ہے۔ یا التداس کی امداد پررہے گا جواس کوتو ڑنے ہے بہت نکینے والا اور (اس کو پورا کرنے میں ) پڑا سجا ہو''۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصْرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثُوبَ وَإِذَا دُعُوا اللِّي صُلِّح يُصَالِحُوْنَةً وَيَلْتَسُونَةً فَانَّهُمْ يُصَالِحُوْنَةً وَيَلْبَسُونَةً وَانَّهُمْ اِذَا دُعُوا اللَّي مِثْلِ ذَٰلِكَ فَانَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ إنْسَان حِصَّتُهُمْ مِنْ جَارِبِ الَّذِيْ قِبلَهُمْ۔ وَإِنَّ يَهُوْدَ الْاَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَٱنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِآهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ اَهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ ( قریش ) کے معاونوں کو۔اوریثر ب پر جو ( رحمن ) جیما جائے اس کے مقالبے میں ان (سب) میں امداد (با ہمی) ہوگی اور جب سی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ(یہ )صلح کریں اور اس میں شریک ہوں تو پیلوگ اس ہے صلح کریں گے اور صلح

میں شرکت کریں گے اور جب بیاوگ ای طرح کسی کوصلح کی خاطر بلا کمیں تو بیہ بھی ان کوحق ہوگا ایما نداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے دین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) برخفس پراس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پرنازل ہوئی) ہو۔ اوراس نوشتے کے شریکول کے ساتھ مخلصانہ اچھ برتاؤ ہوتو (بی) اوس والوں اوران کے آزاد کردہ لونڈ یوں اور نلاموں کے ساتھ (بھی) و بی (رعایتیں) ہوں گی جواس نوشتے والوں کے ساتھ ہوںگی '۔

ابن: تمام نے کہا کہ بعضول نے ''مُعَ اُلِیّرِ الْمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلّهِ الصَّحِیْفَةِ '' بھی کہ ہے۔ لیمیٰ اس نو شتے کے شِر یکوں کے ساتھ اچھابر تا واورا حسان ہوتو۔

ابن استحق نے کہا ۔

( یعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں )

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِتُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهٖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرِّمٍ.

''اور وفا داری عہد شکنی ہے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان ای پر ہوگا۔اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جو اس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ و فا داری ہے (قائم ) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سَنْ ﴿

''اوراللہ حامی ہےاس محف کا جو (عہد دا قرار میں ) باو فا اور پر ہیز گارر ہااوراللہ کے رسول محمہ منافظ کا بھی (اس کے حامی ہیں)''۔

ابن اشام نے کہا کہ یوتغ کے معنی ٹھیلگ یا یکھید کے ہیں۔

## رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مِها جراورانصار ميں بھائی چارہ قائم کرنا

ابن این سن کہا کہ رسول اللہ مُن اِنْدُمُن اِنْدُمُن اِنْدُمُن اِنْدُمُن اِنْدُمُن اِنْدُمُن اِن اللہ میں ہوائی اور مجھے جو خبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے آ بے نے فر مایا۔

اور آپ کی جانب ایسی بات کی نبست کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مائلتے ہیں جس کو آپ نے ندفر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

تَاحَوْاً فِي اللَّهِ اَخَوَيْنِ اَحَوَيْنِ

'' الله کی راہ میں دودو وصحص بھائی بھائی بن جاؤ''۔

پھرآپ نے علی بن الی راہ لب رضوان التدعدیہ کا باتھ پکڑیں اور فرہ یا۔ ھذا آبحی ۔ یہ میر ابھا کی ہے۔ یس رسول اللّہ مَنی ﷺ سید المرسلین 'امام المتقین 'رسول رب العالمین جن کا اللّہ کے بندوں میں کو کی مثل ونظیر نہیں تھا اور علی بن الی طالب رضوان التدعدیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اورجعفر بن افی طالب ذوالجناحین الطبیار فی الجنة (جنت میں اڑت پھرنے والے) کا بی سلمہ والے معاذ بن جبل سے بھانی جیارہ ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جعفر بن الی طالب اس وقت (مدینه منورہ میں) موجود ندیتھے( ہلکہ ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ا بن انحق نے کہا کہ ابو بکرصدیق رض<mark>ی امتدعنہ بن الی قی فی</mark>ہ اور بلحارث بن خزرج والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی تھبرائے گئے۔

اور ممر بن الخطاب میں مندر اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج والے عتبان بن مالک بھائی بھائی ہے۔

اور ابومبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور بنی عبدالاشبل والے سعد بن معاذ بن انعمان بھائی بھائی تھبرے۔

اورعبدالرحمن بنعوف اوربلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اورز بیر بن العوام اور بی عبدالاشہل والے سلمہ بن سلامۃ بن وقش بھائی بھائی ہوئی ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا بی زہر ہے کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جارہ ہوا تھا۔

ے (بع وٹ میں تآ حواہے۔ ع (ب بن د) میں نہیں ہے۔ ۔

س (الف) میں حطر والا مطیو ہے جو نسط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر کے نتوں میں حطیر و لا نطیو ہے۔ (احمیمحودی) سی (الف) میں نہیں ہے۔ (،حمیمحودی)

اورعثان بن عفان اور بی نبی روالے نا بت بن المنذ ربھ کی بھائی قرار پائے۔
اورطنی بن عبیدالقداور بی سمہ والے کعب بن مالک میں براوری قائم ہوگی۔
اورسعید بن زید بن عمر و بن فیل اور بنی النجار والے الی بن کعب میں بھائی چرہ ہوا۔
اورمصعب بن عمیر بن ہاشم اور بنی النجار والے ابوابوب خالدا بن زبیر بھائی بھائی تھم ہے۔
اورابوحد یفہ بن عتب بن ربیعہ اور بنی عبدالاشبل والے عبدالبن شربن وش میں براوری قرار دی گئی۔
اور بنی مخزوم کے حصیف عمار بن پر سراور بنی عبدالاشبل کے حلیف بنی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں اور بنی خورسول القدم نا بیت بین عمر ربن شاسر کا بھائی جیارہ بنی رش بن الخزرج والے نا بت بن قیس سے ہوا تھا جورسول القدم نا بیت کے خطیب ہے۔

اور ابوذ ربر برین جناد ۃ الغفاری کا بھا کی جارہ بن ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والےمنذر بن عمرو المعتق کیموت (موت کی جانب نیزی ہے جانے والے ) ہے ہواتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددعها ءکوابوذ رجندب بن جنا دہ کہتے سا ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حبیف حاطب بن الی بلتعہ کا بن عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ سے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فارس کابلحارث بن الخز رج والے ابوالدرواء عویمر بن ثغلبہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تو یمر بن عامراوربعض عویمر بن زید کہتے ہیں۔

ابن اسحق نے کہا کہ ابو بھر کے آزاد کردہ بال لیمن رسول اللہ منی تیکی کے موذن کا ابورو بجہ عبداللہ بن عبدالرحمن النعمی ثم الفری سے۔

غرض رسول القدمی ﷺ اسپنے اصحاب میں ہے جن کے درمیان بھ کی چارے کی قر ار دادا فر ما کی اور ان کے نام جمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وفعا کف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کرلی تھی۔ تو بلال سے دریا فت فرمایا کہ اے بلال تمہمارا وظیفہ کس کے ساتھد

ل (الف) بين تبين ہے۔

ع (اغب) میں رئے قرشت سے اور (ب ج و) میں زائے ہوز سے مکھ ہے اور (ب) کے حاشیہ پر فا اور زئے کی تقیید کی روایت ابوذ رئے کھی ہے اور بعض روایت میں بج نے فاقا نے کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمیمحمودی)

ر تھیں تو بال نے کہا ابورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سب سے جس کی قرار دا دارسول اللّٰہ منافیقیّا ہمنے اس کے اور میر ہے درمیان فر مادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

را دی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور دیجہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم ہی کے ساتھ ہے۔



ابن ایحق نے کہ کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تعمیر ہور ہی تھی وہ ذبحۃ یا میں بنتلا تھے۔ شہیقیہ میں مبتلا تھے۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عبدالقد بن ابی مجر بن محمد بن عمر و بن خرم نے بیچیٰ بن عبدالقد بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللّه مُنْائِیَّتِا نے فر مایا

بِنْسَ الْمَيِّتُ آبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِى الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا آمُلِكُ لِنَفْسِيْ وَلَا لِصَاحِبِيْ مِنَ اللّهِ شَيْنًا.

''ابوامامہ یہود یوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔وہ کہتے ہیں کداگر میخض نی ہوتا تو اس کا دوست مرند جاتا حالانکہ اللہ (کی مشیت) کے خلاف میں نداینی ذات کے لئے پچھے قدرت رکھتا ہوں اور ندایئے دوست کے سئے''۔

ابن اسحق نے کہ کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوامامہ اسعد بن زرارۃ کا انقال ہواتو بی النجار رسول القدمالی بیلے کے پاس جمع ہوئے۔ اور ابوا مامہ ان کے نقیب یاسر دار تھے۔ اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متونی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آپ واقف ہیں اس کے ہم میں سے کسی کوان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ منگر بین شخط مانا:

أَنْتُمْ أَخُوَالِي وَآنَا بِمَا فِيْكُمْ وَآنَا نَقِيْبَكُمْ.

''تم لوگ (رشتے میں) میرے ماموں ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

ہوں۔جوتم میں ( رونم ) ہوں اور میں تمہارا نقیب ( ذ مددارا نتظام واصلاح ) ہوں'۔

### نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ابن اسحق نے کہا کہ رسول القدمیٰ تیزام کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھائی بندجمع ہو گئے اور انصار کے معاملہ ت میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ متحکم ہو گیا اور نماز احجمی طرح ہونے لگی اور زکو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور سزائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی حَمْئِين اوران مِين اسلام نے گھر کرلیا اوراس قبیلہ ءانصار نے اَلَّذِیْنَ نَبُوَّ و اَلْدَّارَ وَالْإِ یْمَانَ \_ کی صفت حاصل کرلی یعنی وار ججرة اور ایمان میں استحکام حاصل کرلیا اور رسول القد منافقتانمدینه میں تشریف لائے تو آپ کے یاس لوگ نماز کے اوقات پر (اس کے اداکرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہوج پیا کرتے تھے تورسول ابتد مخالقیکم نے ارادہ فر ہ یا کہ یہود کے سنکھ کی طرح کوئی سنکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمہ زوں کے لئے بلایا جائے۔ پھرآ پ نے اس کو نا پسند فر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بنانے کا تھم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) بجایا جائے ۔غرض بیلوگ ای (سوچ) میں تھے کہ بلخارث ابن الخزرج والے عبداللہ بن زید بن نعلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو) اذان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَنْ النَّهُ إِلَّهُ كَا خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض كى يا رسول الله آج رات ميرے ياس ايك چكر لگانے والے نے چکرلگایا۔میرے یاس ہے ایک (ایبا) شخص گزراجس (کےجسم) پر دوسبز جا دریں تھیں اور اپنے ہاتھ میں (وو) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھا میں نے کہااے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے کہاتم اس کو لے کر کیا کرو گے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم اس ہے (لوگوں کو) نماز کے لئے بلا کمیں گے۔اس نے کہا تو کیا میں تمہیں اس ہے اچھی چیز نہ بتا دول۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم ہے کہو۔ اَللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللَّهَ اللّهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لا اللّهُ ، آشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ، آشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدا رسُوْلُ اللهِ،حَيَّ عَلَى الصَّلَاة،حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللَّهُ اكْبَرُ' اللَّهُ اكْبَرُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللّه جب انہوں نے رسول الله مَنْ تَلِيْمُ كُواس كى اطلاع دى تو فر مايا:

إِنَّهَا لَرُّوْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللُّهُ فَقُهُمْ مَعَ بِلاَلِ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَدِّنْ بِهَا فَإِنَّهُ ٱمْدى صَوْتًا مِمْكَ. '' اللہ نے جا ہا تو بیخوا ب حق ہے۔ بدال کے ساتھ تم کھڑے ہوجاؤ۔ اور بیالفا خوانہیں بتاتے جاؤ۔ اور انہیں جو ہنے کہ ان ا غاظ کے ذریعہ اعد ن کریں کیونکہ وہتم ہے زیادہ بلند آواز

اور جب بلال نے ان الفاظ ہے او ان وی عمر بن الخطاب ( میں یدمر ) نے اس کواس حالت میں سا کہ وہ اپنے گھر میں تھے تو ( گھر ہے ) نکل کر رسول القد منی ٹیائم کی خدمت میں اپنی جا در تحقیجتے ہوئے حاضر ہوئے اورعرض کرنے لگے۔اےاللہ کے نبی اس ذات کی قشم جس نے آ پ کوسچائی دے کرمبعوث فرہ یا ہے میں نے بھی ایب ہی (خواب میں) دیکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ویکھاتو رسول القدمی تیوٹرنے فر مایا

وَللَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتوانتد کاشکر ہے''۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابرا ہیم ابن ا کارث نے محمد بن عبدالقد بن زید بن تغلبہ بن عبدر بہے اورانہوں نے اپنے والد سے کی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن جریج نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیرالکیٹی ہے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی مخالی کے اینے اسحاب ہے نماز کے لئے جمع ہونے کے داسطے گھٹے کے متعلق مشورہ فرمایا اورعمر بن الخطاب گھنٹے کے لئے دومکڑیاں ٹریدنا جائے تھے کہ یکا کیٹ عمر (مٹیجیٹیم) نے خواب میں دیکھ کہ ( کوئی کہتا ہے ) گھنشہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذان کہوتو عمر ( مبی مدمر ) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذان ہی ہے ہوئی اور جب آب نے رسول مُناتِینِ کمے ہیہ بات اطلاعاً عرض کی تو رسول اللّه مُناتِیز کمنے فر مایا:

قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ وَخَيْ.

''اس مات کے متعلق وحی نے تم ہے سبقت کی'' ۔

ا بن انحق نے کہا مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت سے روایت کی اس عورت نے کہا کہ میرا گھرمسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے زیادہ لمب تھا اور بلال ای پر برضبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے وہ تحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ ج تے اور جب اس (طلوع فبحر کی روشنی ) کود کیھتے تو سید ھے کھڑے ہوج تے اور کہتے مااللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہو جا کیں اس

عورت نے کہا۔اس کے بعد اذان ویتے۔اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قشم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

## ابوقیس بن ابی انس کا حال

ابن ایخل نے کہا جب رسول القد خلیجی کو آپ کے دار (الہجرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے دار (الہجرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے دہاں وہاں اپنادین غالب کردیا اور مہاجرین وانصار کو آپ کی سر پرسی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن نجار والے ابوقیس صرمہ بن الی انس نے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سدسدنسب یول ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن انتجار۔

ابن آئن آئن نے کہا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کرلی تھی اور موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور چین والی عور توں کرتے تھے اور چین والی عور توں کرتے تھے اور چین والی عور توں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نفرانی ہو جانے کا اراوہ کرلیا تھالیکن پھراس ہے دک محمئے اور اپنے ایک گھر میں جابیٹے اور ان کومجد بنالیا تھا کہ ان کے یاس نہ کوئی نایا کے عورت جائے اور نہ نایا ک مرد۔

انہوں نے جب بنوں سے علیحدگی اختیار کرلی اور انہیں نا پبند کرنے گئے تو وہ کہ کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول انقد منافی اللہ کے نتریف لائے تو انہوں نے اسلام اختیار کیا اوران کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آ دمی تھے۔ تجی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظمت الہی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت الہی) میں اجھے المجھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت الہی) میں اجھے المجھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے بہی حضرت ہیں۔

یقُوُلُ آبُوْقَیْسٍ وَاصْبَحَ عَادِیاً آلا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِیْ فَافَعَلُوْا صَحِ سورِ ابِقِیْس کہدرہا ہے سنوا ورمیری نصحتوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پڑس کرو۔ واُوصِیْکُمْ بِاللّٰهِ وَالْبِرِّ وَالتَّقٰی وَاغْوَاضِکُمْ وَالْبِرُ بِاللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰل

نصيب ہوتو تو انصاف ہے کا م ليا کرو۔

وَإِنْ نَوْلَتُ اِحْدَى الدَّوَاهِي بِقَوْمِكُمْ فَانَفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا گرتمهاری توم پرکوئی آفت نازل ہوتوا پی جانوں کواپنے خاندان پر (قربان) کردو۔
وَإِنْ نَابَ عُوْمٌ فَادِحٌ فَاذْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا وَإِنْ نَابَ عُوْمٌ فَادِحٌ فَاذْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا اورا گرسی و نَدُکا بھاری ہو جھ آپڑے توان کے ساتھ نری کرواور آفتوں میں وہ تم پر بار ڈالیس تو تم اس کو برداشت کرو۔
اس کو برداشت کرو۔

وَإِنْ اَنْتُمْ اَمُعَـرْتُمْ فَتَعَفَّفُوْا وَإِنْ كَانَ فَصْلُ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَافْضِلُوْا اورا گرخرورت سے زیادہ مال ہو تو۔ زیادہ مال کوان برخرج کرو۔ تو۔ زیادہ مال کوان برخرج کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روا نتوں میں وَ إِنْ فَابَ عُرْمٌ فَادِحٌ فَارْدِفُوهُمْ ہے۔ یعنی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان برآ پڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوقیس نے بیکھی کہا ہے۔

سَبِحُوا لِللهِ شَرُق کُلِ صَاحٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَکُلُ هِلَالِ اللهُ تَعَلَى كَا تَرْبِي بِرَاكِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَوِيْدُ وَ تَاوِیْ فِی وَ کُوْدٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِ وَ بِرَند جُوامَن والے بِہاڑوں کے گھونسلوں میں رہتے اور آتے جاتے ہیں وہ سب ای کی ملک ہیں۔
وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاقِ تَوَاهَا وَحِقَافٍ وَفِیْ ظِلَالِ الرِّمَالِ جَعُوں اور ثیلوں کے ساہے میں جن جنگلی جانوروں کو تو دیکھتا ہے وہ سب جنگلی جانوروں کو تو دیکھتا ہے وہ سب ای کی ملک ہیں۔

وَلَهُ هَوَّدَتُ بَهُوْدُ وَ دَانَتُ كُلَّ دِیْنِ اِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ مِهِودِنَ اِکَا وَكُوْتَ عُضَالِ مِهِودِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَادِى وَقَامُوا كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاخْتِفَالِ اس كے لئے نصاری (كڑی) دھوپ میں نتیج رہے اور اپنے پروردگار كے لئے عيدوں اور مجلوں میں (عبادت كرتے ہوئے) كھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْمَحْبِيْسُ تَوَاهُ رَهْنَ بُوْسِ وَكَانَ مَاعِمَ بَالِ اسَى كَ لِحَ تَارَكِ الدنيارا مِب نكليف مِن مِثلا ہے حالا نكہ وہ بِفَكر سَكُم چين مِن تقا۔

یًا بنی الْکُرْ خَامِ لَا تَقْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا فَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بَحِورشَتْ دارول سے قطع تعلق نہ کروان سے میل ملہ پرکھو۔ان کے کوتاہ (دستوں) پرتم اپنا (دست ) کرم دراز کرو۔یو۔وہ بڑے فی ندان کے شریف ترین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَنَامٰی رُبَّمَا يُسْتَحَلَّ غَيْرُ الْحَلَالِ
اور كمزور يَّيْبُول كے بارے بِس الله سے ڈرتے رہوكيونكه بعض ناجائز بات جائز بجھ لی جاتی ہے۔
وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِى بِغَيْرِ السَّوَالِ
اور يہ بات جان لوكہ يتيم كا بھی ايک سر پرست ہے جو خوب جانے والا ہے اور بے بوجھ ہر بات
سے واقف ہوجاتا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْمَتِيْمِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْمَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِيُ الرَّيِّمِ مَالَ الْمَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِيُ اوريتيم كَامال نه كَاوَ لَيُونَد يتيم كَامال نه كَاوَ لَيُونَد يتيم كَامال نه كَاوَ لَي كَامِل كَا بَعِي اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ

وَاجُمَعُواْ اَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِيرِ وَالتَّفُواى وَ تَوْكِ الْخَنَا وَ اَخْدِ الْحَلَالِ
اورائِ نيک ارادئ پر بيزگاری اختيار کرنے بخش کوچھوڑنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔
اور ابوقيس صرمہ نے اس اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے جو انہیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔ نُوَى فِنَى قُورَيْشِ بِضُعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوُ يَلْقَى صَدِيْقًا مُواتِيَا رسول اللهُ مَنْ لِللهُ عَنْ لِللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ ال دوست مل جائے۔

وَ يَغْدِ ضُ فِي اَهْلِ الْمُوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَوَ مَنْ يُوْدِي وَلَمْ يَوَ دَاعِيَا اور قول كيموفعول پراپن ذات كو پيش كرتے رہے توكس ايسے كوندد يكھا جو آپ كو پناديتاند كو فَ ايبانظر آيا جو (دين اللي كی طرف توگول كو) بلانے والا ہوتا۔

فَلَمَّا اَتَانَا اَظُهَرَ اللَّهُ دِیْنَهٔ فَاصِبَعَ مَسُرُورًا بِطَیْبَةَ رَاضِیًا جب آپ بهارے پاس تشریف لائے تو اللّٰہ نے اپنے دین کوغلبہ عن بت فرمایا اور آپ طیب سے خوش اور راضی ہو گئے۔

وَٱلْقَلَى صَدِيْقًا وَاطْمَأَنَّتُ بِهِ النَّواى وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِيَا اور آپ نے الله اور آپ اور آپ نے الیا دوست پالیہ جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ ہمارے لئے اللہ تقالی کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔ ہمارے لئے اللہ تقالی کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

یقُصُ لَنَا مَا قَالَ نُوْح لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوْسلی إِذَا جَابَ الْمُنَادِیَا لُوح نے ایک فرم کے ایک فیب نوح نے اپنی قوم سے جو پچھ کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اور موکی نے (ایک فیب سے) یکارنے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فرماتے ہیں۔

وَاَصْبَحَ لَا يَخْسُلَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا فَرِيْدًا وَلَا يَخْسُلَى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نِيْ اَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِذَنْنَا لَهُ الْاَمُوَالَ مِنُ جُلِّ مَالِمًا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِالِيَا مِمْ فَ آبِ لَكُ الْأَوْلَ الْوَرَجَدُرَدَ يُولَ مِنْ مُرفَ كَيالًا مَنْ أَلُهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ُ نُعَادِی الَّذِی عَادِی مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمُ جَمِیْعًا وَإِنْ کَانَ الْحَبِیْبُ الْمُصَافِیَا سِلُولُوں اللَّهِ مِن سے آپ دشنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دشن ہوجاتے ہیں سب لوگوں میں سے جس سے آپ دشنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دشن ہوجاتے ہیں

اگرچ**ەدەن**لص دوس**ت** ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدُعُولُكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَبَارَ كُتَ قَدُ اَكُثَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهِ اللهُ الْحُثَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اَقُوْلُ إِذَا جَاوَرْتُ اَرْضًا مَخُولُقَةً حَنَايِبُكَ لَا تُظْهِرُ عَلَى الْاَعَادِيَا جَبِ الْعُادِيَا جَب جب میں کسی خطرناک سرزمین سے گزرتا ہوں تو کہتا ہوں کہتو اپنی مبر بانیوں سے مجھ پرمیرے دشمنوں کوغلیہ نہ دے۔

فَطُ مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَيْنُوةٌ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِي بِنَفْسِكَ بَاقِيَا منه كِيمِر بهت ي بِين (يعن موت ك منه كِيم بهت ي بين (يعن موت ك اسباب بهت ي بين (يعن موت ك اسباب بهت ي بين ) اورتوا بي نفس كم تعنق باتى ريخ كاميد بهي نهيل كرسكا وفوالله مَا يَدُوى الْفَتى كَيْفَ يَتَقِي في إِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ اللّهُ وَاقِيَا فَدَا كُونَم كُونَ بُوان مرداس بت كُونيس ج نتا كهوه (آفتول سے) كيے نيچ جبكه الله تعالى كوئى بي نے والا (سبب) اس كے لئے نفرا بم كرد ہے۔

وَلَا تَعِفُلُ النَّخُلُ الْمُفِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَ اَصْبَحَ ثَاوِيَا اللَّهِ وَكُولُ فَ مُدهٰ فِي وَيَا اللَّهِ وَلَاكَ مُورِ بَامُولِ اللَّهِ وَلَى فَا مُدهٰ فِي وَيَا جَبُده اللَّهُ مُورِكًا كَمُرُ ابُواسِراب ورخت البِنية اللَّهِ اللَّهِ ابْن بشام نے کہا کہ جس بیت کو ابتدا اُفطا مُغُوطًا '' ہے اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدا فُو اللَّهِ مَا يَدَدَى الْفَقَى ہے۔ بیدونوں شعرافنون العلمی کے بیں جس کا نام صریم بن معشر تھا اور بیاس کے اشعار میں موجود ہیں۔

## یہود یوں میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایحق نے کہا چونکہ اللہ نے عرب میں ہے رسول کو انتخاب فر ما کر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہود یوں کے عمانے نخالفت حسد اور کینے کے سبب ہے رسول اللہ فائڈ کی ویٹمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اوس وخز رج کے بچھا یہ لوگ جومن فق تضاور اپنی جا ہلیت اور اپنے باپ دا دا کے دین ٹرک پر اور موت کے بعد کی زندگ کو جھٹلا نے پر بختی ہے جو بوئے تھے لیکن اسلام نے اپنے غلیج اور خود ان کی تو م کے افراد کے اسلام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام افتیار کرلیا اور قل سے

بیخے کے لئے اس کوا یک سپر بنالی تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اوران کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وکہ وہ اسلام کے منکر اور نبی منافیڈیٹم کو جھٹلاتے تھے یہود کے علاء کی بید حالت تھی کہ وہ رسول اللہ منافیڈیٹم سے (مخلتف قتم کے ایسے ) سوالات کرتے کہ آپ پر گراں ہوں اور طرح طرح کے شبہات بیش کرتے کہ تن کو باطل ہے مشتبہ کردیں تو قرآنی آبیش بھی ان کے حالات اوران کے سوالوں کے متعبق نازل ہوتی رہیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق ہوچھا کرتے تھے۔

ایسے بی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابو یاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ یہی ابورا فع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول اللّه مَنَّ النَّهُ کَا یَوں نے نیبر میں قبل کیا۔ اور الربیع بن الربیع بن البی الحقیق اور عمر و بن جھاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنی کی شاخ بنی بنہان کا ایک فخص تھا اور اس کی مان بنی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قبیں۔ بنی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نقلبہ بن الفطیون میں ہے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت ریتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جانبے والا اس کے زمانے میں اس ہے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورابن سلوبا اورمخیر ق ۔اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ ( بیعنی عبداللہ بن صور ک الاعور )۔

اور بنی قدیقاع میں سے زید بن اللصیت ۔اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سیجان عزیز بن الی عزیرِ اور عبدالقدا بن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں ۔

ابن آخق نے کہاسوید بن الحارث ٔ رفاعۃ بن قیس ُ فنحاص ٔ اشیع ' نعمان بن اضاء ٔ بحری بن عمر وُ شاس بن عدی ٔ شاس بن قیس ٔ زید بن الحارث ٰ نعمان بن عمر وُ سکین بن الی سکین ٔ عدی بن زید ُ نعمان بن ابی او فی ابوانس ٔ محمود بن دحیہ اور مالک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہا ورکعب بن راشداور عاز راور رافع بن ابی رافع اور خالداوراز اربن ابی از ار

ا بن ہشر م نے کہا کہ بعض آ رز بن ابی آ رز کہتے ہیں۔

ابن آئی نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن رہے ہوں اور رفاعة بن رہے ہوں کا عالم اور ان سب میں زیادہ جائے والا تھا اور اس کا بن زید بن التا بوت اور عبداللہ بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زیادہ جائے والا تھا اور اس کا نام اسب میں تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ منگھ بھیے ان کا نام عبداللہ رکھ اور بنی قبیقاع میں میں لوگ تھے۔

بنی قریظہ میں سے الزبیر باطابن و بہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اس نے بنی قریظہ کی جو نب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ توڑ دیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینداور نحام بن زیداور فع اور ابونا فع اور عدی بن زیداور سکینداور نحام بن زیداور اس مہ بن زیداور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابن قشیر اور و ہب بن یہوذا۔ بیاوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بی زریق کے بہود میں سے لبید بن اعظم اور اس نے رسولا لقد مُنَّ تَیْنِظُم پر نی بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادوکیا تھا۔

اور بن عمر وبن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بنی النجار کے بہود میں سے سسدہ بن بر ہام۔

غرض بیلوگ یہود کے علہ ءاور فتنہ انگیز اور رسول اللّهُ مُنْ اَنْ اللّهُ اُور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشن) کو بجھا دیں بجز عبدائلہ بن سلام اور مختریق کے (جن کا ذکر آگے آرہاہے)۔

## عبدالله بن سلام كا اسلام

ابن ایخق نے کہ کہ عبدالقد بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے روایت کی ہے ہیں کہ وہ ایک ماہر عالم تھے۔ انہوں نے کہ کہ جب میں نے رسول اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن مَا اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰهُ مِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مِن مَا اللّٰمُ مِن مَا اللّٰمُ مِن مَا اللّٰمِ مَا مَا مُن مَا مِن مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مَا مُن مُن مُن مُن مُن مَا مُن مُن مُن مُن مُن مُ

لے (ب ج و) میں اصی ب انمسئدہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصی ب انمسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمرمحودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے کو خاموثی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول القدم کی تیج ہمدینہ تشریف لائے اور جب آپ بی عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالی حالت میں دی کہ میں اینے ایک تھجور کے درخت کے اوپر کام کررہا تھا اور میری پیچتی خالد ق بنت الحارث میرے بینچینی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے رسول اللّه مَناتِیَا کمی تشریف آ وری کی خبر سی تو میں نے تکبیر کہی میری بھتی نے جب میری تکبیر سی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تحقیے نا کا م رکھے۔وابلہ اگر تو موسی بن عمران کی تشریف آوری کی خبرسنتا تو (اس ہے بچھ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچتی جان!اللہ کی قشم وہ موک بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور ای چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر جمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی بھیتی نے کہا جب ہی تو (تمہاری) بیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کا تیکیا کمی جانب چلا اور اسلام اختیار کرلی۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اورانہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسدام اختیار کرلیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود سے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول القدمنی پیزام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول املند یہودجھوٹی باتیں بنانے والے لوگ ہیں۔ میں حیا ہتا ہوں کہ آپ مجھےا پے کسی حجرے میں ان لوگوں کی نظروں ہے چھیا و بیجئے اور پھرمیرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے متعلق دریا فت فرمایئے تا کہ وہ آپ کو بتلا ئیں کہ میں ان میں کس حیثیت کا مخص ہوں ۔ کیونکہ اگرانہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گاتوہ مجھ پر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتائیں گے۔ انہوں نے کہاتو رسول الله مَنَا يَنْ أَنْ مِحِيهِ البِينِ جَرُون مِن ہے کس ججرے میں جلنے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے بیاس آئے اور آب سے تفتگوکرنے لگے اورآب سے (مختلف مسم کے ) سوالات کرنے لگے پھرآپ نے ان سے فرمایا: أَيُّ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بُنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

'' الحصين بن سلامتم مين كيسافخص بـ'-

انہوں نے کہا وہ تو ہی را سر دارا و رہمار ہے سر دار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہرا ورہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا ہے گرا ، ویبودائلہ سے ڈرداور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے ہیں اس کو تبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہوکہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اپ اور آپ کی صفت آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اپ ورات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت کمھی ہوئی یاتے ہو۔ میں تو مواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو جانا ہوں اور آپ کی

تقدیق کرتا ہوں اور آپ برایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جھوٹے ہواور مجھ میں عیوب نکالنے اور مجھے گاریاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول القد مُنَّ اِللَّمْ اَللَّهُ اِللَّهُ عَلَیْ اُللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اُللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## مخير يق كااسلام

ابن اسحق نے کہا کہ مخیر ایق کے واقعات یہ بیں کہ وہ ایک ماہر عالم مال داراور نخلستان کی بڑی آ مدنی والے تھے اورائے عم کے ذریعے رسول القد فی این گراور) آپ کی صفات کو جانے تھے۔ ان پران کے دین کی محبت غالب تھی اور وہ اسی پرا یہے جے رہ کہ جب جنگ احد کا دن ہوا اور جنگ احد شنبہ کے دن ہوئی ۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود! والقدتم لوگ خوب جانتے ہو کہ تمہارے خلاف محمد (سن ایڈیٹم) کی امداد بالکل حقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہ آج شنبہ کا روز ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے لئے شنبہ کا روز پھینیں پھرا ہے ہتھیار لئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سنگی پڑا اور آپ کے اصحاب کے پاس مقام احد میں پنچے اور اپنے بیچھے رہنے والوں کو وصیت کر دی کہا گر آج میں مارؤ الا جاؤں تو میری (ہر طرح کی ) ملکیت محمد (سنگی پڑنے) کے لئے ہے۔ وہ ان میں اللہ تن کی موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور اللہ تن کی موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے مجھے خبر میں ہے کہ رسول القد تن گئی تی موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے مجھے خبر میں ہے کہ رسول القد تن گر ہوں اللہ میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے مجھے خبر میں ہے کہ رسول القد تن گئی خوال اللہ میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے مجھے خبر میں ہے کہ رسول القد تن گئی ہوئی تو انہوں کے کہ میں جنگ ہوئی تو انہوں کے کے کہ کے کہ کے کہا کہ کو کیوں میں جنگ ہوئی تو انہوں کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کر می کی کہ کر ہوئی تو انہوں کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کر می کر کر ہوئی کو کر کر ہے تھے۔

مُنِحِیْو فَی خَیْرٌ یَهُودٍ۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول القدمُنَا تَیْزَان کی (ہرطرح کی) ملکیت پر قبضہ فرمایا اور مدینہ میں رسول القدمَنَا تَیْزُمُ کے عام صد قامت اس مال میں ہے ہوا کرتے تھے۔



ابن ایخی نے کہا جھے ہے عبدالقد بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجھے صفیہ بنت نتی بن اخطب سے روایت پنچی ہے کہانہوں نے کہا کہ میں اپنے باب اور اپنے بچھا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈلی تھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے نے لیتے جب رسول القد من النظم اللہ من اللہ عن اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے نے لیتے جب رسول القد من اللہ تنظم کے اور محمل کا اللہ من میں من ول فر مایا تو دوسر سے روز سویر سے اندھیر سے میر سے والد جی بن اخطب اور میر سے بچھا ابو یا سر بن اخطب اور میر سے بچھا ابو یا سر بن اخطب آ ب کے پاس پنچے۔ اور وہ سور ج ڈو سے تک والیس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تنکیکے ماندے ایس ست رفتار ہے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بشاش ان کی طرف اس طرح گنی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی تشم ان د ونول میں ہے کسی نے (بھی ) میری جانب توجہ نبیں کہ اور وہ دونوں غم میں مبتلا تھے۔انہوں نے کہا۔ میں نے اپنے چیا ابو یاسرکواینے باپ جی بن اخطب ہے کہتے سنا کہ کیا یہ و بی ہے۔میرے باپ نے کہا بخدا! باں۔ کہا کیاتم اس کو جانتے ہوا ور شخفیق کرلی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھرتمہارے دل میں اس متعلق کیا ہے۔ کہا والله جب تک زندہ رہوں گااس ہے دشمنی رہے گی۔

#### يبود كے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ابن اتحق نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تنے ان میں ہے جن کے نا م ہمیں بتائے گئے ہیں۔اورالقد ( ہی ) بہتر جاننے والا ہے۔ ( یہ ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الا دس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں ہے ز وی بن الحارث اور شاخ بنی صبیب بن عمر و بن عوف میں سے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید۔اور جلاس ہی وہ تحض ہے جوغز وہ تبوك میں رسول انتدمنی تینی کے سرتھ نہ جا کررہ گیا تھا اور کہا تھا کہا گریشخص (لیعنی رسول التدمنی تینی کی سیا ہوتا تو ہم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے دالد کے بعدان کی دالدہ ہے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) یتھے۔اس ہات کی خبر رسول اللہ مَنَا لِيَنَا كُمُ كُوبِهِ بِيَا دِي عِمِيرِ بن سعد نے اس سے كہا اے جلاس واللّٰد تمام لو يوں ميں تم مجھے سب سے زيا و وعزيز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا یے شخص کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آتا جس کووہ ناپند کرے مجھ پر بہت گرال ہے لیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کہ اگر تمہارے خلاف اس بات کو او پر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول الله مُنافِقَةُ مُؤم کوکرووں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع ہے پہلو تھی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرا دین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہنسبت میرے لئے زیادہ آ سان ہے۔ پھروہ رسول اللّٰدمنیٰ فیزیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول الله مٹالٹی ہے یاس اللہ کی قسم کھائی کہمیرنے مجھ برجھوٹاالزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہےوہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بية بت) نازل فره كي ـ

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَنُّو بِمَالَمُ يَنَالُوا

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلُوا يَعُوبُوهُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي اللّٰهُ عَالَيْهُمُ وَمَالُهُمْ فِي الْلَاْمِسِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيبٍ ﴾

'وه الله كُتُم كُف تے ہيں كه انہول نے (وه بات) نہيں ہى ۔ حالا نكه انہول نے كفرگ بات كى اورانہول نے ايك اليى بات كا قصد كيا جس كو اورانہول نے ايك اليى بات كا قصد كيا جس كو انہول نے حاصل نہيں كيا۔ اورانہوں نے دشمنى نہيں كى مر (اس بات كے عوض ميں) كه القداور اس كے رسول نے اپنے قضل سے انہيں غنى بنا ديا۔ پھراگر انہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے اس كے رسول نے اپنے قضل سے انہيں غنى بنا ديا۔ پھراگر انہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے اس كے رسول نے اپنے قضل سے انہيں غنى بنا ديا۔ پھراگر انہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے كھلائى ہوگى اوراگر انہوں نے روگر دائى كى تو الله انہيں دنيا اور آخرة ميں در دناك عذاب دے گا اور زمين ميں ان كاكوئى سر يرست اور جمايت كرنے والا نہ ہوگا'۔

ابن ہشام نے کہا کہ الیم کے معنی موجع یعنی در دیاک کے بیں ذوالرمۃ نے اونٹوں کی صفت میں (اس لفظ کا استعمال کیا اور ) کہا ہے۔

وَنَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرُ ذَ لَاتٍ یَصُكُ وُجُوهَهَا وَهَجْ اَلِیْمُ ہم کمی کمی گردنول والے اونول کے سینول پر سے پڑھ جاتے ہیں جو سخت گرمازوہ وردن ک حالت میں اپنے مندمارتے رہتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ایخل نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کرلی اور اس کی توبہ (الیم) انجھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذر بن زیاد البلوی اور قیما بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز تش کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن نکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر حملہ کردیا اور ان دونوں کوئل کرڈ الا اور پھر تریش سے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذر بن زیاد نے سوید بن صامت کو کس جنگ میں جواوی وخزرج کے درمیان ، ہوئی تھی مارڈ الاتھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذر بن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو قبل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور یہ بات میں نے متعدد الل علم سے بن ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل بیہ ہے کہ ابن اسحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث ہے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ ادل

ابن استحق نے کہا نوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد منظ فیٹے انسے عمر بن الخطاب ( میں اینور) کو حکم فر مایا تھا کہ اگروہ اس پر قابو پا ہیں تو اس کو آل کردیں۔ لیکن وہ آپ سے نیچ کرنگل گیا اور مکہ ہی ہیں رہا کرتا تھا۔ اور پھراس نے اپنے بھائی جلاس کے پاس تو بہ کی استدی کے لئے کہلا بھیجا تا کہ وہ اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے تو ابن عباس سے جھے روایت کپنچی ہے کہ القد تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیرآیت) نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے نوگوں کو القد کیسے مدایت و ہے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا حالانکہ انہوں نے گوائی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نثانیاں) آپجی تھیں۔ اور اللہ فل لموں کو ہدایت نہیں ویا کرتا۔ آخر بیان تک''۔

بی ضبیعة بن زیدبن ما لک بنعوف بنعمرو بنعوف میں سے بج دبنعثان بنء مر۔ اور بنی لوذان بنعمرو بنعوف میں سے نبتل بن الی رث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول انته منا اللہ شنا شیار نے فر مایا تھا:

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ اِلَى بَبْتَلِ مُنِ الْحُرِثِ.

''جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کو دیکھتے تواس کو چاہئے کوئبتل بن اکارٹ کو دیکھ لے'۔
اور شیخص جسیم ۔ لمب' سیاہ' ہونس لڈکا ہوا اور سر کے بال پریشان لال آنکھوں اور نیکیے ہوئے گالوں ولا تھ ۔ اور بیرسول استمنا ٹیڈڈ کے پاس آتا اور آپ سے بات چیت کرتا اور آپ کی گفتگوسنتا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا فقول کے پاس آتا ۔ یہی وہ مخص ہے جس نے کہ تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگو منا فقول کے پاس بہنچا تا۔ یہی وہ مخص ہے جس نے کہ تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی متعلق (بیآ یت) نازل فر مائی:

دروناک سزایے '۔

ابن احق نے کہ کہ جھے ہے بعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کسی نے اس ہے بیان کیا کہ رسول القد فرائی فرائی ہے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آ تکھیں الی سرخ گوی بیتل کی دو سیاہ ہونٹ لاکا ہوا۔ پریشان بال ویکے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آ تکھیں الی سرخ گوی بیتل کی دو ہائڈ یال ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ سخت ہے وہ آپ کی ہا تیں من فقول کے پاس پہنچا تا ہے۔ اس ہے آپ اصلیا طفر ما تعمی اور لوگوں کے بیان کے لی ظاسے بید حالت نیتل بن الحارث ہی کی تھی۔ ہے۔ اس سے آپ اور جی ہے بن الا زعراور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مجد ضرار بنائی تھی اور تغلبہ بن حاطب اور معتب بن قشیراور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ حاطب اور معتب بن قشیراور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ دیتو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ضرور نیکو کا رول میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تو اللّٰہ عز وجل نے اس کے متعلق اپنا بیقول نا زل فر مایا

﴿ وَ طَانِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنَّوْنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِنْنَا هَهُنَا اِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہیں ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہیں کہتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک''۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے دعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیعرو کسریٰ کے خزانے کھا کہ ہم قیعرو کسریٰ کے خزانے کھا کمیں گے اور (اب تو) حالت یہ ہے کہ ہم میں کو کی شخص بے فکری کے ساتھ جھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو الند تعالیٰ نے اس بارے میں (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾
"اور (وہ وقت یا دکرو) جب کہ منافق اور دہ لوگ جن کے دلول میں ایک شم کی بیاری ہے۔ کہہ
ر ہے تھے کہ انشداور اس کے رسول نے جو پچھ ہم سے دعدہ کیا وہ صرف ایک دموکا تھا''۔
اور الحارث بن حاطب۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں سے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیر اور حاطب کے دونول ہیٹے ثغلبہ اور الحارث بن امیہ ہن زید کی اولا دمیں سے اوراصحاب بدر میں سے ہیں منافقوں میں سے نہیں اورخو دابن آخل نے بھی نغلبداورای رٹ کو بدریوں کے ناموں میں امید بن زید کی اورا دمیں شار کیا ہے۔ ابن آخل نے کہااور سہیل بن حنیف کا بھائی عباد بن حنیف اور نجز ج اور بیان لوگوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور عمرو بن حذام اور عبدالقد بن نبتل ۔

اور بی نقبہ بن عمرو بن عوف میں سے جاریہ بن عام بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جاریداور جمع بن ان کونماز پڑھایا کرتا تھا۔ اور جب وہ مجد برباد کر دی گئی اور عمر بن انظاب (بن در اپنے میں بن عمرو بن عوف کے محمد میں تھی نماز پڑھنے اپنے مجد میں جو بنی عمرو بن عوف کے محمد میں تھی نماز پڑھنے کے تو مجمع کے متعلق کہا گی کہ وہ انہیں نماز پڑھادی کر ہے تو (عمر شہدد نے) فرمایانہیں ۔ (ایسانہیں ہوسکتا) کیا گئے تو مجمع کے متعلق کہا گی کہ وہ انہیں نماز پڑھادی کر ہے تو مجمع نے عمر بن الخطاب (بن دیدن ) سے کہا اے امیر المونین یہ خصص مجد ضرار میں منا فقوں کا امام نہیں رہا ہے۔ تو مجمع نے عمر بن الخطاب (بن دیدن ) سے کہا اے امیر المونین اس التد کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ان لوگوں کے معاملات سے میں بالکل بے خبرتھا سیکن کم من قاری قرآن تھا اور ان میں کی کوقرآن یا دنہ تھا تو انہوں نے جمھے (آگے) پڑھادیا کہ میں انہیں نماز پڑھادیا کروں اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیں میں انہیں اس صالت پر بجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن دیدن) نے اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیں میں انہیں اس صالت پر بجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن دیدن ) نے اسے جھوڑ دیا اور دواین قرم کونماز پڑھایا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ود بعیہ بن بن ثابت اور بیکھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل گلی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللّٰد ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق ( بیہ آیت ) نازل فرمائی :

﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتُهُمُ لَيَعُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسُتَهُزِنُونَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِنُونَ اللَّهِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور بے شبہہ اگر تو ان ہے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل تکی کررہے اور دل بہلارہے تھے۔ (اے نبی) کہ دے کہ کیا القداوراس کی آیتوں اور اس کے رسول ہے ہنسی مذاق کرتے ہو''۔ وغیرہ آخر بیان تک۔

۔ اور بی عبید بن زید بن مالک میں سے خذام بن خالد ہی وہ مخص ہے جس کے گھر سے مسجد ضرار برآید ہوئی اور بشراور رافع بن زید۔اور بنی النہیع میں ہے۔

ا بن ہشام نے کہاالنبیت ( کا نام )عمرو بن ما لک بن الا وس ہے۔

ابن اسطِّق نے کہا کہ اس کی شاخ بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالک بن الاوس میں

رسول القد من الآن المنظر المن

دَعُوهُ فَهَاذَا الْآعُمي آعُمَى الْقَلْبِ آعُمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیا ندھادل کا (بھی) اندھا ہے(اور) بینائی کابھی اندھا ہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان نے مار کرزخی کرڈ الا۔ اور اس کا بھائی اوس بن قیظی یہ وہ فخص ہے جس سے رسول القد مُن اللّہ عُندق کے روز کہا تھا کہ ہمارے گھر عریاں (لیعنی ہے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ ہیں شریک نہ ہونے کی) اجازت و بیخے کہ ہم گھروں کو چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھر عُریاں (غیر مُحفوظ) ہیں حالانکہ وہ عریاں (غیر محفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) بھاگ جانا جا ہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و صانعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے تا بغدالذیبانی نے کہاہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحْرُومًا وَلَا الْاَمْرَ ضَائِعًا جب توان سے مقابلہ کر سے توالی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ گھر عربیاں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بمی بیتوں میں ہے ہے اورعور ہ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اورعور ہ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن آئن نے کہا کہ بی ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع یہ بوڑ ھاموٹا تاز ہ تھااورا پی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑکا تھا جو بہترین مسلمانوں میں سے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہو گیا کہ زخموں کی وجہ ہے وہ ( اپنی ) جگہ ہے نہ بل سکا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لہ یا گیا۔

ابن این این این این این این این این این که که که سے عظم بن عمر بن قل د ق نے بیان کیا کہ اس کے پیس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع بھوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ ہوگ اس سے کہنے گئے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خوشخبر کی ہو۔ راوک نے کہ کہ اس وقت اس کے پیس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں باغ کا لے دانے کا !!!وا مقدتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن ایحق نے کہا اور ابوطلحہ بشیر بن ابیرق زرہوں کا چورجس کے متعنق اللہ( تعالی ) نے ( بیر آ 'بیت ) نازل فر مائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ الْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَتُهِمًا﴾
''(اے نبی)ان وگول کی جانب داری کر کے جھڑانہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت
کرتے ہیں۔ بشہدالقدا بیٹے تفس سے محبت نہیں کرتا جو بڑا ابد دیا نت اور بہت گنهگار ہو''۔
اور انہیں (نی ظف) کا جلف قن اور محمد سے مصم موجو میں قادتی نہیں ایک کے سول اور منائ

اورانہیں (بی ظفر) کا حلیف قزہ ن۔ بھے سے عصم بن عمر بن قمادۃ نے بیان کیا کہ رسول القد فائی اللہ فائی اللہ فائی اللہ فائی اللہ فائی کے دو ہے شبہ آگ والوں میں سے ہاور جب احد کا دن ہوا تو اس نے خوب جنگ کی یہاں تک کہ مشرکول میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قل کیا اور زخمی ہو کر پڑگی اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قزمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) داد شجاعت دی اور راہ خدا میں مجھے الی مصبتیں پنچیں جوتو دیکے در ہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے گئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ہاتھ کی رگیں کا نہ سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیں کا نہ میں اور خود کئی کرلی۔

ابن آئتی نے کہا کہ بنی عبدالاشہل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ مورت نہتی جوشہرت رکھتا ہوضحاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بنی کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور یہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الطَّنَّحَاكِ أَنَّ عُرُوفَةً أَعْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنْ تَتَمَجَّدَا ضى كو (يه بيام) ببنجانے والاكون ہے كہ اسلام كى مخالفت كركے عزت حاصل كرنے ميں اس كى رئيس تھك كرره كئيں۔

اتُحِبُ يُهْدَانَ الْحِجَارِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُ مُحَمَّدَا

بَعِيدًا۔ ﴿ خُ ﴾

کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( کمبخت ) حجاز کے یہود اور ان کے دین سے محبت رکھتا ہے اور محمد ( مَنَّ تَقِیْزُم ) سے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِی لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَخَوَّدَا ایْ جَان کُشم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہی رے دین سے (مجمع) موافقت نہیں کرے گا جب تک کہ فضایں سراب تیزی سے حرکت کرتا رہے۔

''(اے نبی) کیا تونے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پراتاری گئی وہ چاہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے بیس اپنامقد مہ پیش کریں حالانکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سرکشوں کونہ ما نمیں اور شیطان چاہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق ہے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آخرتک۔

اورخزرج کی شاخ بنی النجار میں سے رافع بن و دیعہ اور زید بن عمر و اور عمر و بن قبیں اور قبیں بن عمر و بن مبل ۔ عمر و بن مہل ۔

اور بنی بشم بن الخزرج کی شاخ بنی سلمہ میں سے البحد بن قیس اور یبی و دھنی ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مَثَلَّ الْفِیْزُ) مجھے (جَنگ بنوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اوپر مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے ۔اس کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (بیر آیت) نازل فر مائی :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ انْذَنْ لِنْ وَلَا تَغْتِنِى الْأَفِى الْفِتْنَةِ سَعَطُواْ۔ اللّٰ ﴾ ''ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے

وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گر پڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈر کر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک

فتے میں گریڑناہے)''۔

اور بی عوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن الی بن سلول۔اور پیخص نمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزو ہُ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَيْنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُّخُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیں گے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضر ورنکال دےگا''۔

اورای کے اس تول کے متعلق سور ہ من فقین پوری کی پوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اِورود بعد کے متعلق اِورود بعد کے متعلق جوعبداللہ بن ابی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کے لوگ تھے۔

اور جب بنی النفیر کا رسول القد منی النفیر کا رسول القد منی النظر کا رسول القد منی النظر کا رسول القد منی کا سے مجان کو خیر خوا ہانہ مشور ہے (یا خفیہ خبریں) دیا کرتے تھے کہتم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللہ اگرتم نکالے جاؤگر تھے ہم بھی تمہارے ساتھ صفر ورنکل چلیس کے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیس کے اور اگرتم سے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدوکریں گے۔ تو القد (تعالی) نے ان کے متعلق وہیں اسی سور ق میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَنِنَ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرَجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيكُمْ اَحَدًّا اَبَدًّا وَ اِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّهُ يَشُهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے طاہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شہرہ اگرتم نکا لے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور

ل (الف) میں فہؤلاء ہے اور (ب ج د) میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر نسخ صحیح معلوم ہوتے ہیں اور میں نے ای کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غدط معلوم ہوتا ہے (احمر محمودی)۔ ع (الف) میں یسندون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخوا ہاند مشورہ دینے کے ہوسکتے ہیں (ب ج د) میں یدسون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں دینے اور جاسوی کرنے کے جس احمی خفیہ خبریں دینے اور جاسوی کرنے کے جس (احمدمودی)

برت ابن بشام ها حددو

نکل چلیں گے اور تمہار ہے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم ہے جنگ کی جائے گ تو ہم ضرورتمہاری مدد کریں گے اورالقد (تعالی ) گوا ہی دیتا ہے کہ ہے شبہہ وہ جھوٹے ہیں''۔ حتى كه (الله تعالى) اين اس قول تك يهني:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَغَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان ہے کہا کہ تو کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہا کہ میں جھے ہے الگ ہوں۔ میں تمام جہال کی پرورش کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہول''۔

## یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے

ابن اتحق نے کہا کہ یہود کے عماء میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی بناہ لی اور اس میں دوسرے مسممانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بن قینقاع میں سے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر واورعثان بن او فی تنصر پدبن اللصیت و هخص ہے جس نے عمر بن الخط ب ہے ( شی اندر ) سوق بنی قدینقاع میں جنگ کی اور جب رسول اللد مَنْ الْمُنْتِيْمُ کی اونٹنی کھو گئی تو یہی وہ مخص ہے جس نے آب کے متعلق کہا تھا کہ محمد ( مَنْ اللَّيْزُ ) وعوى كرتا ہے كداس كے ياس آسان كى خبر آياكرتى ہے اوروه (ا تنابھی) نبیں جانتا کہاس کی اونتنی کہاں ہے تو رسول اللّٰہ فَائِیْتَا کُم کے یاس (اللّٰہ کی طرف ہے) اس بات کی خبر پہنچ گئی جوالقد کے دشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول القد مَثَلَاثِیَّا کُو آپ کی اونٹنی کی جانب رہنما ئی کی گئی اور آپنے فرمایا:

إِنَّ قَائِلًا قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيْهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے اوروہ ( رہیجی ) نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے'۔

وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدُ آحَبَسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

''اورخدا کی شم ہے شک میں نہیں جا نتا گروہی چیز جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اب اللہ نے اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہے اوروہ اس گھاٹی میں ہے۔ ایک درخنت نے اس کی تھیل کو روک رکھاہے''۔ تومسلمانوں میں ہے چند آ دمی گئے اوراس کو وہاں اسی طرح پایا جس طرح اور جہاں رسول ایتدم کی تیکی ہے۔ نے فرہ ماتھا۔

اور مجھے'خبر ملی ہے کہ راقع بن حریملۃ جب مراتو اس کے متعلق رسول اللّه مُنْ ﷺ نے فر ہایا کہ من فقو ں کے سرغنوں میں سے ایک بڑاسرغنہ آج مرگیا۔

لَا تَخَافُوا فَإِنَّمَا هِيَ هَبَّتُ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ.

''تم ہوگ نہ ڈرومیہ (ہوا) تو کا فرول کے سرغنوں میں سے ایک بڑے شخص کی موت کے لئے چلی ہے''۔

پھر جب رسول انقد منگائی ہے۔ روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی ۔ روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی ۔

اورسلسلہ بن برہام اور کن تہ بن صوریاء بیرمنافقین مسجد میں آتے بتھے اور مسمانوں کی ہوتیں سنتے اور ان کا نداق اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہین کرتے تھے۔

## منافقول كى اہانت وذلت اوران كامىجد سے نكالا جانا

ایک روزان اوگوں میں سے چند لوگ مجد میں جمع ہوئے رسول القد مَن اللّهِ عَلَی اللّهِ مَن اللّهِ عَلَی اللّهِ مَن اللّهِ عَلَی اللّهِ مَن اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللل

زورے کھینچتے ہوئے اس کومبحد سے نکال دیا اور عمارۃ نے اس کے سینے پر ایبا دو بتنز مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔ راوی نے کہا کہ وہ کہ رہاتھا۔ اے عمارہ تم نے مجھے (خوب) کھتے دیے۔ عمارہ نے کہاا ہے من فق اللہ تجھے دور کرے اور اللہ نے جوعذاب تیرے لئے معین کررکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خبر دار پھررسول اللہ منافیظ کی مسجد کے یاس نہ پھٹکن۔

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی ہتھیا ہوں ہے مار نے کے ہیں تمیم بن الی بن مقیل نے کہا۔
وَ لِلْفُو اَدِ وَجِیْبٌ تَحْتَ اَبْھِرِ اِللّٰهُ الْوَلِیْدِ وَرَاءَ الْفَیْبِ بِالْحَجَدِ
این ابھرنامی رگ کے بیجے ول دھڑک رہا ہے اور نظیمی زمین کے پیچھے سے ولید کے پھر ہار نے
کی طرح دھڑا دھڑ مار رہا ہے۔

ابن ہش م نے کہا کہ غیب کے معنی شیبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔



بن ابتدائے سور وُبقر و کی سوآیتیں نازل ہو کمیں۔واللہ اعلم۔التدسجانہ فریا تا ہے:

﴿ أَلَمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"الم (اس كتاب ميس) كسي تشم كاشك نبيس ب"-

ابن ہشام نے کہاس عدہ بن جوبیۃ البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوا عَهِدُنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصِرُواهِ فَلَا رَيْبَ اَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کواس حالت میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو گھیر لیا تھا ا دراس میں کسی قشم کا شک وشبهه نبیل که و بال ایک مقتول مخص بھی تھا۔

اور بہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی بدگمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالہذ لی نے کہا ہے۔

كَانَنِي أُرِيْبُهُ بِرَيْبٍ.

مویامیں اے کسی بدگمانی میں ڈال رہاتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجا تا ہے۔

اور میہ بیت اس کے ابیات میں ہے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھتیجا ہے۔ مُدِّى لَلْمُتَقِينَ. هُدِّى لَلْمُتَقِينَ.

" متفیوں کے لئے ہدایت ہے۔ بعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جو جانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللہ کی سزاہے ڈرتے اوراس میں جو باتیں مذکور ہیں ان کی تصدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُومِنُونَ ۖ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

''جولوگ نه دیکھی ( ہوئی ) چیز وں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح اوا کرنا جا ہے اس طرح اوا كرتے اور جو بچھ ہم نے انہيں ديا ہے اس ميں سے صرف كرتے ہيں۔ يعني فرض نماز كوجس طرح ا دا كرنا جا ہے اس طرح ادا كرتے اور ثواب مجھ كرز كو ة ديتے ہيں'۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبَّلِكَ ﴾

ل (بج د) میں ہے و منہم من برویه کاننی اربته بریب یعنی کویا میں نے اسے برگمانی میں ڈال ویا تھا۔ (احمیمودی) <u> بر خط کشید والغاظ الف مین نبیس میں ۔ (احمیحمو دی)</u> "اورجو ، نتے ہیں اس چیز کو جو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تجھ سے پہیے اتاری گئی"۔

یعنی جو چیزیں امتدعز وجل کے پاس ہے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسچا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو کچھ لائے بتھے اس کوبھی سچا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پروردگار کے پاس ہے جو کچھلائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ﴾

''اوراً خرت بريبي لوگ يفتين رڪھتے ہيں''۔

یعنی مرنے کے بعدا ٹھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اورمیزان پر۔

یعنی یمی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جو آپ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جو آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں ( یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّيِّهِمُ ﴾

'' ين لوگ اينے پر وروگا رکی جانب سے مدايت پر بين'۔

یعنی انہیں ان کے پروردگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

'' يبي لوگ فلاح پانے والے ( كامياب كھو لنے پھلنے والے ) ميں''۔

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس ہے انہیں نجات ل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

'' \_بے شک جن لوگوں نے اٹکار کیا''۔

یعنی اس چیز کاجوآپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہوہ کہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لا بھے جوآپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سُوآءُ عَلَيْهِمُ ٱلْذَنَارِتَهُمُ آمُ لَمْ تُنْذِيرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گئے''۔

یعنی انہوں نے اس یا دداشت کا انکار کیا جوآب کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔اور انہوں نے

اس عہد کا انکار کر دیا جو آپ کے متعلق ان سے لیا گی تھا۔اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کر دیا جو ان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسرے اے بیس اس لئے وہ آپ کے وہ آپ کے وار دہمکانے کو کسی طرح نہیں سنیں گے حالانکہ اس علم کا انکار کر دیا ہے ہو آپ کے متعلق ان کے بیس موجود ہے۔ اور دہمکانے کو کسی طرح نہیں سنیں گے حالانکہ اس علم کا انکار کر دیا ہے ہو آپ کے متعلق ان کے بیس موجود ہے۔

﴿ خَتَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ''الله نے ان کے دلوں اور ان کی ساعت پرمہر کر دی ہے اور ان کی بصارتوں پرا کی تشم کا پر دہ ( ڈال دیا گیز) ہے'۔

یعنی مدایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب ہے جوحق بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو ، نیں (اس کو نہ مان کر)اگر چہ وہ ان تمام چیز وں کو مان لیں جو آپ ہے پہلے تھیں (انہیں ہدایت حاصل نہ ہوگی)۔ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سب سے کہ وہ آپ کی می لفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑاعذاب ہے''۔ غرض بیر کہ بیتمام بیان یہود کے ملی ء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جھٹلا ہا ہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَمَا هُمْهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ''اورلوگول میں بعض ایسے بھی بیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللّه پراور آخرت کے دن پرایمان ما جکے ہیں جالانکہ دوائیان والے نہیں ہیں''۔

یعنی اوس وخزرج کے من فقین اور و ولوگ جوانبیں کے قدم بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾
"ووالقد سے اور ان لوگوں ہے جوایمان لا چکے دھوکا بازی کرتے ہیں حالا تکہ وہ خود اپنے نفسول کے سواسی اور کو دھوکا ہمیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے دلوں میں (شک کی) بیاری ہے'۔
میں (شک کی) بیاری ہے'۔

﴿ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمْ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضَ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تو اللہ نے ان کی (اس) پیاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے ور دناک عذاب ہے اس سبب

ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کروتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جاہتے ہیں ہم موننین اور اہل کتاب کے درمیان اصد ح کرنا جاہتے بیں ۔انت*دعز* وجل فرما تاہے:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُّ الْمُغْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت بیہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کاشعور (بھی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُمُ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَآءُ الاَ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنَ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا اللَّي شَيَاطِينِهم ﴿

''اور جب ان ہے کہا گیا کہتم ( بھی )ایمان لے آؤ جس طرح (اور )لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (یہ) ناسمجھ (یا کم درجے کے ) لوگوں نے جس هرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ سن لوان وگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ (یا تکم در ہے کے )کیکن وہ (اس ہات کو ) جانتے نہیں ۔اور جب ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی جوا بمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگول نے کہدد یا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جب اینے شیطانوں کے یاس تنہائی میں ہنیے'۔

بعنی یہود میں ہےان لوگوں کے باس جوانہیں حق کے جھٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کرآ ئے جیں اس كےخلاف تھم ديتے ہيں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمُ ﴾

'' کہہ دیا کہا**ں میں پچھ شبہ نہیں کہ ہم تمب**ارے ساتھ ہیں یعنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے(عقائد) ير ہيں جن رہتم ہو''۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِنُونَ ﴾

''ہم تو صرف ہنسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا نداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل گلی کرتے ہیں۔القد تعالیٰ فر ما تاہے: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان کا غداق اڑا تا ہے۔اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جہ تا ہے کہ حیران پھرتے رہیں''۔

ابن اشام نے کہایک میکون کے معنی بحارون لینی حیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمد و عامد

یعنی حیران ۔رؤبۃ بن انعجا ن ایک شہر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّةِ.

'' نا واقف حیران پھرنے والوں کوراہ یالی سے اندھا کر دیو''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحر جز کے قصیدے کی ہے۔اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع

عمهون ہے اور عورت کو عمهة اور عمهیٰ کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾

'' یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت سےعوض میں گمرا ہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے کفرمول لیا ہے۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِبْجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آنے والے ہی نہ تھے''۔

ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور فرہ یا

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی ہی مثال ہے جس نے آ گروشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ نَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُّمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انبیں اندھیروں میں جھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں''۔

﴿ صُمْ بُكُمْ عُمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

'' بہرے' مو تکے' اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی مراہی ہے ) نہیں لوشخ''۔

پرر بیل –

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيَّطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

''یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور بھی) بجلیوں کے کڑا کوں کے سبب موت سے ڈرکر وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ القد کا فروں کو (برطرف سے) گھیرے ہوئے ہے (وہ اس سے بھی کرکہیں جانبیں سکتے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے معنی المطویعنی بارش کے ہیں اور یہ صاب یصوب ہے ۔ (جمی کے معنی اتر نے کے جیں )۔ جس طرح عرب ساد یسود سے سیداور مات یموت سے میت کہتے ہیں اس کی جع صبائب ہے۔ بنی ربیعہ بن الک بن زید منا قبن تہم میں سے ایک شخص علقمہ بن عبرہ نے کہا ہے۔

گانگہ م صابت نے علیہ م ستحابة صواعِقها لِعکیوهِ م دیا ہے۔

ان کی حالت یہ ہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اڑنے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔ (یعنی ان کے شکر پر تلواروں کی بجلیاں ایسی گریں کہ ان میں تو ت والے بھی جان بچن نے کے لئے اڑنہ سے یعنی بھ گ نہ سے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اورای میں ہے۔

فلا تعدید لی کے بیٹنی و بیٹن معمور سقٹ کے توایا المکروں جین قصوب اس لئے (اے مجوبہ) مجھ میں اور تا دان تا تجر ہکاروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی سے بھرے ہو گا براتریں (تو خدا کرے کہ ) وہ تجے بیراب کریں۔

اور بید دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا یعنی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب ہے تل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی ہے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے سبب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان پروہ عذاب نازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

الف ج و الف ج و ) میں لا تعدلی و ال مجمد سے ہے لین (ب) کے حاشے پر تکھا ہے کہ بیقیجف معلوم ہوتی ہے۔ میں ہمی اسے طسجت ہوں کے مناتھ بینی و بین مغمر کو کوئی مناسبت نہیں (احم محمودی)۔ ع (ب دج و) میں سقیت ہے نوں صورتوں میں جملہ دعائیہ بی ہوگا۔ (احم محمودی)

'' جیک ان کی بینائیوں کوا حیک پینے کے قریب ہو جاتی ہے(ان کی بینائیوں کو چندھیادی ہے) یعن حن کی روشنی کی تیزی''۔

﴿ كُنَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس چیک نے انبیں روشنی دی وہ اس میں جینے لگے اور جب ان پر اندھیرامچھ گیا ( تو نھتک كر) كَمْرْ بِ بُوكِيِّ" \_

یعنی حق کو پہیانتے ہیں اور کچی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سے بول کرسیدھی راہ برآ بھی ج تے ہیں اور جب حق ہے بلیٹ کر کفر میں جلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

'' اورا گرانڈ جا ہتا تو ان کی ساعت اور ان کی بینا ئیاں لے جاتا بعنی اس لئے کہ انہوں نے حق کے پہچانے کے بعداس کوچھوڑ دیا ہے شہبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اینے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے تیعنی اینے پر ورد گارکو یکتا ، نو''۔

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزُقًا لَّكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ع دور رورور و انتم تعلمون ﴾

'' جس نے تم کواوران لوگوں کو ہیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہتم متقی (اورمختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عبادت کرواس کو یکت مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔پس ( کسی کو )اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالانكهتم (اس بات كو) جانتے ہو (كداس كا كوئى ہمسرنہيں)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ انداد کے معنی امثال کے ہیں اوراس کا واحد'' ند'' ہےلبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔ آخُمَدُ اللَّهَ فَلَا نِدَّلَهُ بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہاس نے جو جایا کر دیا۔اس کا کوئی ہمسرنبیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن انتحق نے کہا یعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کو جن کوتم اس کا ہمسر خیال َ رہے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہنقصان پہنچ سکتے ہیں اورتم جانتے ہو کہ اس کےسواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتہ ہواورتم اس بات کوبھی جانتے ہو کہ ربو ہیت کی جس تو حید کی جانب رسول تمہیں بلا ر باہے وہ حق ہے اور اس میں کیچھ شبہہ نہیں ہے۔

﴿ وَ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

"ارتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے پراتاری ہے شک میں ہو"۔

یعنی اس چیز کے متعلق جسے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْبِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُوْكِ اللَّهِ ﴾

'' تو اس کی سی ایک سورة (بنا) لاؤ اور الله کو جھوڑ کرتمہارے یاس جولوگ حاضر ہوں ان (سب) کو بلالو''۔

﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾

''اگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایبا)نہیں کیااور ہرگزنہیں کرسکو گے۔تو تم پرسجائی صاف طور پر

﴿ فَاتَّتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن نوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے''۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جوتمہاری طرح کفریر ہیں۔انہیں ترغیب دی اوراس عہد کے تو ژیے ہے ڈیرایا جونی منی فیتا کم متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لائمیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا) پھران ہے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھا ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے باب آ دم کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ پھرفر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآنِيُلَ ﴾

''اےاسرائیل کی اولا و۔ یہود کےعلماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یا د کرومیری اس نعمت کو جو میں نے حمہیں دی (تھی ) یعنی میرے اس انتخاب کو یا د کرو (جس کی یا و داشت ) تمہارے یاس ( بھی ہے ) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب

ہے انہیں فرعون اوراس کی قوم سے چھٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهُدِي ﴾

''اورمیرے عبد کو پورا کرو۔ جومیں نے اپنے نبی احمہ کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عہد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهُدِ كُمْ ﴾

'' کہ میں تمہ رہے عہد کو پورا کروں۔ کہ آپ کی تقید لیں اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم ہے کیا " یہ تقد اس کو پورا کروں اور وہ یو جھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ ہے تمہاری گر دنوں میں پڑگئی تھی جوتمہاری بدعتوں کی وجہ سے تھیں ان کو ہلکا کر دوں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَارُهَبُونِ ﴾

''اور مجھی سے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرامیان لا و جو میں نے اتاری ہےاور تقید بین کرنے والی ہےاس چیز کی جوتہارے پاس ہےاوراس کے انکار کرنے میں سب سے پہلےتم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی باتیں میں جوتمہارے سواد وسرول کے پیس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاى فَاتَّتُونِ وَلاَ تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِل وَ تَكْتُمُوا الْحَقُّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اورمجھی ہے ڈرواور حق کو باطل کا نبائس نہ پہنا ؤاور سچی بات کو نہ چھپا ؤ حالا نکہتم جانتے ہو''۔

یعنی میرے رسول اوراس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو پچھ پہنچان تمہارے پاس ہے اس کونہ جھپا وَاور تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں اوراس کے ذریعے سے جو پچھ تہبیں علم ہے اس میں آپ کے حالات بھی موجود ہیں۔

﴿ اَتَّاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَالْنَهُ تَنْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَغْقِلُونَ ﴾
" كياتم (اور)لوگول كوتو نيكى كاحكم ديتے ہوا ورخو دا پئے آپ كو بھول جاتے ہو حالا نكه تم كتاب (ساوى) پڑھتے (بھى) ہوتو كياتمہيں (ايسے برے كام ہے روكنے كے لئے) عقل نہيں "۔
يعنی تم لوگوں كوتو نبوت اور عهدتو رات كا الكارے منع كرتے ہوا ورخو دا ہے آپ كوچھوڑ و ہے ہوا ور

اس میں میرا جوعہدمیرے رسول کی تصدیق کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہواوراس میثاق کو توڑ دیتے ہوجو میں نے لیا تھااورمیری کتاب ہے جومعلو مات تہمیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعوں اوراختر اعوں کا شارفر مایا اوران سے بچھڑے کا اور بچھڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اوران کی تو ہے کو قبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اوران کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہ تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهُ جَهُرَةً ﴾

''(اَ ہے مویٰ) تم ہمیں اللہ کونما یاں طور پر دکھا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمارے لئے کوئی چیز طاہر ہو (اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہو۔ ابوالاخرز قنبیة الحمانی نے کہا ہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوَافَ الْمِيَاهِ السُّكَّمِ وه يراني با وَليوں كوظام كرديتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجبر۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ پانی کو ظ ہر کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن آخق نے کہااوران کی نادانی کے سبب ہے اس وفت ان پر بجل گرانے 'ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خود زند و کرنے ان پرابر کوسا بیا آگئن بنانے اور من وسلو کی اتار نے کا ذکر فر مایا اور ان ہے اپنے اس ارشاد فر مانے کا بیان فرمایا

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ تُولُوا حِطَّةً ﴾

'' وروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ اور حلہ کہو ( یعنی بوجھا تاردے )''۔

یعنی میں تمہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تمہارے گناہ کا بوجھا تاردوں گا۔

ادراپے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو مذاق میں اڑانے ادران کے اس کو مذاق اڑانے کے بعدان سے اپنے اس عہد کوواپس لے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ منّ ایک چیزتھی جوسورےان کے درختوں پرگرتی اورشِہد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اوراس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثعببہ میں سے آئش کہتا ہے۔

لَوْ اللَّهِمُوا اللَّمَنَّ وَالْسَّلُواى مَكَانَهُمُ مَا الْمَصَرَ النَّاسُ طُعُمًّا فِيهُمْ نَجَعَا الرَّاوكول وان كا فِي اللَّهِمُ اللهُ الل

کھاچھانہ مجھیں گے۔

اور رید بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلوی ایک شم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلو اق ہے۔اوربعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لواتھا اور شہد بھی سلوی کہلاتا ہے۔خابد ابن زہیرالہذ لی نے کہر۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ اللَّهِ مِنَ السَّلُولَى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نَ السَّلُولَى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نَ ان يوگول كي آگيتم كھائى كەخقىقت بيس تم لوگ شہد سے بھی زيادہ لذيذ (يا بيرے) ہوجبكه بم اسے (اس كے چھتول بيس سے) نكالتے ہيں۔

یہ بیت اس کا یک تصیدے ک ہے۔

اورحطة كمعني 'حَطِّ عَنَّا ذُنُوبَنّا \_ يعني جارے كن وہم سے ا تارو بيس \_

ابن ایخی نے کہا کہان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے اسو ءمۃ بنت امیہ بن ضف کے آ زاد کر دہ صالح ہے اور انہوں نے ابو ہر ریرہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عباس سے اور انہوں نے رسول التد مَن ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أَمِرُوا اَنْ يَدَخُلُوا مِنْهُ سُجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيْرٍ ))

"ان توگول کوجس دردازے سے مجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گی تھا وہ رینگتے اور
یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے" حِنطٌ فِی شَعِیْرِ جوہیں کیھوں۔

ابن ایحق نے کہااورموی (علیہ السلام) کا اپنی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم دینے کا ذکر فرمایا کہ وہ عصا ہے پھر کو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ النُّنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

'' تواس میں سے ہارہ چشمے پھوٹ نگلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس ہے وہ پانی بیا کر ہے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فر مایا جوانہوں نے موی (علائظ ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ تَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادُّعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُّجُ لَنَا مِثَّمَا تُنْبِتُ الْكَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَ قِثَّائِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَنَسِهَا وَ بَصَلِهَا ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے ہیں ہے واسط اپنے پرہ ردگارے دعا سیجئے کہ وہ ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیبون اوراس کی مسورا وراس کی بیاز میں سے ہمارے لئے پچھ بیدا کرو ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ذیل کے معنی جاندی کے نکڑوں کے ہیں اور فوم کا واحد فو مد ہے۔اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے

﴿ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ آذَنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِلْمِيطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾

"فره یا کیاتم لوگ بدلے میں طلب کرتے ہواس چیز کو جواد فی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس ہے) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و ۔ پس بے شہر تمہارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے '۔

ابن ایخق نے کہاتو انہوں نے (ایبا)نہیں کیا (یعنی و پسی شہر میںنہیں گئے )۔

اوران پراپنے طور کے بلندفر ، نے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کو میں جوانہیں دی گئی اوران کی صورتوں کے سنے کئے جانے کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبرتناک حالت ایک مقتول کے متعالق بتائی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت مولیٰ (علائے) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہو جانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پھر کے سے باس سے بھی زیادہ سخت ہو صلے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگلتی ہیں اوران میں پھوا ایسے بھی ہیں ۔ جو بھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نگلتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلول سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے )''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پکھ کرنے ہواس ہے اللہ عافل نہیں ہے پھرمحرمنگا تیزیم کو اوران لوگوں کو جوا بمانداروں میں ہے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تا ہے (فرما تا ہے)۔

﴿ آفَتَطْمَعُونَ آنَ يُومِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ رِدُ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ يَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾

'' کیاتم لوگ ( اس بات کی )امیدر کہتے ہو کہ دو تمہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جتھا ایپ بھی تھا (جس کے لوگ ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر سجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حال نکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

التدتعالي کے کلام کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان سمھوں نے اللہ کے کلام تو را ق کو سنا۔ بلکہ و دفر ما تا ہے۔ فریق منہم بعنی خاص طور پران کا ایک گروہ ۔ بعض اہل علم سے مجھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے موک ( مدیننگ ) سے کہا کہا ہے مویٰ!اللہ کے دیدار میں اور ہم میں تو روک پیدا کر دی گئی ( کم از کم ) جب وہ آپ ہے باتیں کرے تو جمیں اس کا کلام ہی سنا دو۔موی (عیشے ) نے اپنے پر در دگار سے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فرمایا ۔ احچھاانہیں تھم دو کہ وہ اپنالب س یا ک صاف کرلیں اور روز ہے تھیں ۔ تو انہوں نے ویبا ہی کیا اور آ پ انہیں لے کر چلے یہاں تک کہ انہیں لے کرطور پر پہنچے اور جب ان پر ابر چھا گیا تو مویٰ ( ملائظ ) نے انہیں تھم دیا تو سجدے میں ًسریزے اور آ ہے کے برور دگار نے آ ہے سے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سا۔اس کی قدرت بڑی ہے۔ کہ وہ انہیں اوا مراورنو ابی سنار ہاہے حتی کہ انہوں نے جو پیچھاس سے سنا اس کو سمجھ بھی رہا۔ مھر آپ انہیں لے کربنی اسرائیل کی جانب بوٹ آئے اور جب ان کے پاس آئے تو ان میں ہے ایک جماعت نے ان باتوں کو بدل ڈالا جن کا اس نے انہیں تھم فر ہ یا تھا۔اور جب موکٰ (علائظ ) نے بنی اسرائیل ہے کہا کہ اللہ نے ایب ایبا تھم دیا ہے تو اس جماعت نے جس کا ذکر اللہ عز وجل نے فر مایا ہے کہا کہ اللہ نے تو صرف ایبااییا فر مایا ہے اوراس کے برعکس کہا جوالقد نے ان کے متعلق فر مایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارا دہ القد نے فر مایا ہے اینے رسول محم مل تی آم ( کوخر دینے ) کے لئے ۔ چر فر مایا:

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُواْ قَالُوا آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان ہوگوں سے جوایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھی) ایمان لا چکے ہیں''۔ یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پرتمہاری ہی جانب (بھیجے گئے ہیں ) اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابے میں فتح طلب کیا کرتے تھے اس ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں میں (مبعوث) ہوئے ۔ تو القد ( تعالیٰ ) نے انہیں کے متعلق (یہآیت)ا تاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ٓ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اللَّهِ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَنْيَكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَفَّلاً تَعْقِلُونَ ﴾

'' دور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگول سے جوایمان لا بیکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا بیکے یں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنہائی میں منتے تو وہ کہتے کیر تم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس سے تمہار ہے رب کے یاس تم ججت قائم کریں (متہبیں قائل کر دیں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہوا'۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں بیہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم ہے ان کی بیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اور وہمہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انتظار کررہے بتھاور جس كاذكر جم ابني كماب ميں ياتے بيں وہ وہ ب إلى كئے سرے سے )اس بات بى كا انكار كردواوران كے ساہنےاس کا اقرار ہی نہ کروتو اللّہ عز وجل فر ما تا ہے۔

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ ''اور کیاوہ نبیں جانتے کہ القد جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے میں اوران میں سے بعض تو بے علم میں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ ہے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقو أہ کے ہیں کیونکہ امی وہمخص ( كہلاتا ہے جو پرّ هتا ہے اورلكھتانبيں ۔ فرياتا ہے كہوہ كتاب كاعلم نبيں رکھتے مگروہ اسے پرْ ھتے (ضرور ) ہيں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور پوٹس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے ابتدعز وجل کے اس قول میں اس سے مراد عرب لی ہے اور ریہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بوٹس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تبعنی ہمنی قر اُ کہتے ہیں۔اورائند تبارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ ''اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی ہات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے پیشعربھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ اَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری حصے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کردیا۔

اوراس نے مجھے پیشعربھی ساہے۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِى اللَّيْلِ خَالِيًا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُوْرَ عَلَى دِسُلِ التَّهِ مِن اللَّيْلِ خَالِيًا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُورُ عَلَى دِسُلِ التَّهِ مِن اللَّهِ فِى اللَّيْلِ عَالِيًا مِن جِيهِ داؤد (عليك) زبور كوهم برطم ركز برجة تقه المانى كاواحدامنية باورامانى كمعنى آدى كامال وغيره كى تمناكر في كبحى بير -

ابن ایخل نے کہا۔

﴿ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کرر ہے ہیں''۔

لیحنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو ہا تیں اس میں ہیں ان کو جانبے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن دخمین سے کرر ہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةٍ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةُ أَمْرُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ جمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم لوگ اللہ پرایس بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانے ہی نہیں''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جھے سے زید بن اوب سے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مہ یا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول القد طائے تاہم ہے بہت کے انہوں کے کہا کہ جب رسول القد طائے تاہم ہے بہت کے برایک بزار سال کے کرتے تھے کہ دنیا کی مت سات بزار سال ہے اور القد لوگوں کو سزا کے طور پر دنیا کے برایک بزار سال کے عوض آخرت کے دنوں میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور بیعذاب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذاب روک دیا جائے گا۔ تو القد نے اس کے متعلق ان کا بی قول ' و قَالُولُ اللَّنُ قَصَسَنَا النَّارُ الَّا الَّا اللَّارُ الَّا اللَّارُ الَّا اللَّارُ الَّارُ الَّا اللَّارُ الَّارِ اللَّارِ الللَّارِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّارِ اللَّارِ اللَّارِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالْ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالْ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللْلَالِ اللَّالِ اللَّالَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالَّالَٰ الْمُلْلَّالِ اللَّالَّالِ اللَّالَّالِ اللَّالَالَالَّالِ اللَّالَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللْمُلْم

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَخَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اسے گھیرلیا''۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور الی چیز کا انکار کیا جس کاتم نے انکار کیا ہے جی کہ اس کے تفرینے اس کی نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں مے یعنی ابدی۔ ہمیشگی : ﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَیْكَ اَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْهُ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگول نے ایمان اختیار کیا اور انتھے کا م کئے یہ جنت والے میں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے''۔

یعنی جن ٹوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے انکار کیا ہے اور اس دین پڑ کمل کیا جس کوتم نے چیوڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جز انیکوں اور بدیوں کے لئے دائمی اور ابدی ہوگی جو (شمجی ) منقطع نہ ہوگی۔

ابن المحق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فر مایا.

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَآنِيْلَ لَا تَغْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرْبَلَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَتِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُّغْرِضُونَ ﴾

"اور (وہ وقت یادکرہ) جب ہم نے بنی اسرائیل ہے (یہ) مضبوط عہدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشش نہیں کرو گے اور مال باب اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تاری باب اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور شہیں تھم دیا کہ ) لوگوں ہے اچھی بات کہوا ورنماز پوری طرح ادا کروا ورزکو قدو ہو ۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں ہے چند افراد کے سواسب نے روگردانی کی اور تم (عاد ق) روگرداں ہی ہو'۔

یعنی تم نے ان تمام چیز دں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ سے ترک نہیں کیا ( بلکہ تم اس بات کے عادی ہو ):

﴿ وَإِذْ أَخَلُنَا مِيْتَاتَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ آبک دوسر سے کے خون ند بہاؤگئ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ قسفے گُون کے معنی قصبوں کے جیں۔ عرب کہتے جیں سفک دَمَعَهٔ اے مَبَهٔ یعنی اس نے اس کا خون بہایاو سفک الزق اسے هواتهٔ لیعنی مشک کا پانی بہا دیا۔ شاعر نے کہا ہے۔

و گُنا اِذَا مَا الصّّنِفُ حَلَّ مِآدُ ضِنا سَفَکُنا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُونْ بَهِ الْحَالِ ہماری سرز مین میں از او جم نے اونوں کے ہوری ہونی میں بہاویے۔

(سرخ) خون ریت لی ہوئی سیاہ می میں بہا و ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایس کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کومتیللہ بھی کہا جاتا ہے صدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا اِللهَ اِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ حِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ آبْحُروَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَهُ.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جبریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑلی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

ابن المحق نے ہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ الْفَسَكُم مِنْ دِيارِ كُم ثُمَّ الْفَرَرَتُم وَالْنَمْ تَشْهَدُونَ ﴾

''اوراپنے (لوگوں) کواپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا)اقرار بھی کیا ہے اورتم گواہی دیتے ہو''۔

یعنی اس بات کی گوا ہی و ہے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبدایا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ هُولًا ِ تَقْتُلُونَ أَنْفُ كُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمَ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آخرتم (وبی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کوفٹل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھرول سے نکال دیتے ہوظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مدوکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مد د کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کران لوگوں کے خون بہائیں اورتمہارے ساتھ مل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَّا أَتُوكُمُ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾

''اوراگروہ تمہارے پاس قید ہوکرآتے ہیں تو فدید دے کرانہیں چھٹراتے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے بیہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے'۔ مرور وریاق رمادہ دے دیر رو دے دیر وو دیر

﴿ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ (فِي كِتَابِكُمُ ) اِخْرَاجُهُمْ ﴾

'' حالانکدان کو(ان کے گھروں ئے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ بیتھم تمہاری کتاب میں موجود ہے''۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

''تو کیائم کتاب کے ایک جھے پر ایمان لائے مواور ایک جھے کا انکار کرتے ہو۔ کیائم اس پر ایمان الکران کا فعہ بید ہے ہوا دراس کے منکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو''۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ الْلِي اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَنُونَ ﴾

''لہٰذاتم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذات ورسوانی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوہ ئے جا کیں گے اور جو پچھ تم کرتے ہوان کاموں سے اللّٰہ غافل نہیں ہے'' یہ

﴿ أُولَنِكَ اللَّذِينَ الثُمْرَوُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ل بالآحرة نسخه (الف) بس جيموث كياب\_ (احمحمودي)

﴿ آفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہواہ ربعض جھے کا انکار کرتے ہو''۔

بعنی تو توریت کے علم کے موافق اس کا فدیہ بھی دیتا ہے اور قبل بھی کرتا ہے اور توریت کا حکم توبہ ہے کہ توابیانہ کر ۔ تواہے قبل بھی کرتا ہے ۔ (اور )اس کواس کے گھر ہے بھی نکالتا ہے ۔ اور اس کے خلاف ایسے کی مدد کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطراس کوجیموڑ کر بتوں کی یو جا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے اوس وخز رج کے ساتھوان کے اس معہ معیسی کے متعلق مذکور ہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پھرفر مایا

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَينَا مِنْ بَعْدِةِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَوْنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی اوراس کے بعداس کے پیچھے متعد درسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دنشانیاں دیں'۔

یعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں ہیں دے دی گئی تھیں ۔ مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔اور آپ کا کیچڑ سے برند کی شکل بنا نا پھراس میں (آپ کا) پھونگنا تو اللہ کے تھم ہے اس کا پرندہ بن جانا اور به ریول کا دورکر نااورغیب کی بهت می خبریں دینا جن کووہ اینے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اورتوریت کوجوان کے یاس دو بارہ روانہ فرمائی ہوجوداس انجیل کے جوالقدنے ان کے یاس نگ بھیجی پھران تمام چیزوں ہےان کے انکار کا ذکر فر مایا۔

اورفر مايا

﴿ أَفَكُلُّهَا جَاءً كُم رَسُولٌ بِهَا لَا تَهُولِي أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ '' تو کیا جب بھی تمہارے یاس کوئی رسول ایسی چیز لے کرآیا جے تمہارے نفس نہ جا ہے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرایک جماعت کوتم نے حجمثلا دیا اورایک جماعت کوتم قتل کرر ہے ہو'۔

پھرفر ، یا

﴿ وَ قَالُوْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

ائتدعز وجل فرماتا ہے

﴿ بَلَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَأَءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ "(ان کے دل غلافوں میں نہیں ہیں) بکہ ان کے کفر کے سبب سے القد کی ان پر پھنکار ہے اس سے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے ہاں اللہ کے پی سے کتا ب آئی جو تقد بیت کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان ہوگوں پر فتح طلب کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگی جس کو انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے'۔

ابن استحق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قادة سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کر وہ لیے کے اللہ کا تھے کہ اللہ کا بہتے ہے کہ اللہ کا بہتے ہے کہ اللہ کا بہتے ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث عمل بم نے الن پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہو کر تمہیں عاذوارم ہونے والا ہے جس کی ہم بیروی کریں گے۔ اس کا زہند قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہیں عاذوارم کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول من تی کے گئے کو قریش میں سے مبعوث فر مایا اور ہم نے اس کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول من تی کے گئے کہ قریش میں سے مبعوث فر مایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فر ماتا ہے:

﴿ ذَنَهَا جَاءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا اَنْ يُنزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ ﴾

'' پھر جبّ ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے بہپون (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کافروں پر اللّٰد کی پھٹکار ہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنفوں کو بچے ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کر دہے ہیں جسے القدنے اتاراہے (اور صرف اس) ضدے کہ اللّٰداپنے بندوں میں سے جس برجا ہتا ہے اپنافضل نازل فرما تا ہے'۔

یعنی اس وجہ سے کہ اس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی ) ان کے غیروں کوعنایت فرہ دیا:

﴿ فَبَاءُ وُابِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِينَ ﴾

''پس وہ ایک غضب پر دوسر کے غضب کے سز اوار ہو تھئے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بَاؤ ا بِغَضَبِ کے معنی اِعْتَر فُو ابِه وَ احْتَمَلُوْه کے بیں لیمنی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن تعلیہ کا آشی کہتا ہے۔

اُصَالِحُكُمْ حَتَى تَبُوْءُ وُا بِمِنْلِهَا كَصَرْحَةِ حُبُلَى يَسَّرَنُهَا فَبِيلُهَا مِنْلُهَا مِنْ مَعَ ال

ص مله کی چیخ پکارکواس کی تو مبہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن این این سے کہا کہ خضب پر خضب کے معنی ہے ہیں کہ ان کے سہتھ تو ریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کر دیا تھا ( یعنی اس پر عامل نہ تھے ) اور دوسرا غضب ہے ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی می تیزیم کا انکار کر دیا جنہیں القدنے ان کی جانب روانہ فرمایا تھا۔

بھرکوہ طور کے ان کے اوپرل نے جانے اورا پنے پروردگارکو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بن بینے کے متعلق القدان پر ملامت فرما تا اور محمر کا بچیا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِمْنَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خانص متمہارے بی لئے ہے تو مرنے کی آرز دکرواگرتم ہے ہو''۔

یعنی دونوں جم عتول میں جوزی دہ چھوٹی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول اللہ می تیونو کے مقابعے میں ایسا کرنے سے انکار کیا تو اللہ ( تعالی ) اپنے نبی علیہ الصول قوالسلام سے فرما تا ہے۔

﴿ وَكُنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو پچھ پہلے کیا ہے اس نے سبب سے وہ ہرگز اور بھی بھی ایسی آرزونہ کریں گئے'۔

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر رہے جیں۔

کہا جاتا ہے کہ اگروہ اس دن جب ان سے یہ بات کہی گئی موت کی آرز وکرتے توروئے زمین پرکوئی یہودی (بھی) نہ رہتا (اور)سب کے سب مرج تے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذکر کیااور فرمایا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

"اور بے شبہ تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو یائے گا"۔ یعنی یہود کو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَوَدُّ احَدُ مُعَم لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکول سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے برایک شخص بیہ چاہتا ہے کہ کاش اسے بزارساں کی عمر دی جائے (اور بزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) بیا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَودُ آحَدُهُمُ لَوْ الِّي آخِرِه ﴾

''اورمشرکول میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان میں کے ہرا یک شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش''۔ الخ۔
لیمنی یہ ( ہزارس ل کی عمر ) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس سے وہ درازی عمر سے محبت رکھت ہے۔ اور یہودی چونکہ یہ بات جانا ہے
کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو جوضائع کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لئے آخرت میں ذات ورسوائی ہے
(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فر مایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

''جو شخص جبریل کا دشمنَ ہو( تو اس کی بید دشنی کے جاہے) کیونکداس نے اس ( قرآن) کو ترے دل پرامند کے حکم سے اتاراہے'۔

ابن ایحق نے کہا کہ جھے سے عبدالقد بن عبدالرحن بن ابی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علاء میں سے چند ہوگ رسول اللہ شی تی بیاں آئے اور کہا اے محمد! بمیں جیار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری بیروی کرلیں ہمیں جیار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری بیروی کرلیں گے اور تمہیں سچا جا نیں گے اور تم پر ایمان لا کیں گے ۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ شائی بیٹے نے ان سے فر مایا: عَلَیْکُمْ بِذَلِكَ مَتُمَا لِلَّهُ وَ مِیْنَاقُهُ لَیْنُ آنَا اَخْبَرُ مُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّقُنِیْنَ.

''(احچھا) یہتم پراملد کا عہد و میثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھرتو تم ضرور میری تقید بق کرو گے ناانہوں نے کہا ہاں''۔

فرمايا

ا ال آیت شریفہ کے معنی دوطرح ہے ہو سکتے ہیں۔ صدب کتاب نے جن معنی کو اختیار کیا ہے ان کوہم نے موفر کیا ہے اور ال کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی مکھ دی ہے اور میرے خیال ہیں جو معنی مرج تھے اس کو پہنے لکھ اور ان معنی کی وجہ ترجے یہ ہے کہ ان سب آیول کا خطاب یہود ہے ہے اس لئے انہیں یہود کی حالتوں سے متعنق کرنازیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں ہے یہاں بحث نہیں۔ (احمد محمودی)

فَاسْأَلُوا عَمَّا نَدَالَكُمْ.

· · جس چیز کے متعنق تنہیں مناسب معلوم ہو پوچھو'۔

انہوں نے کہ ہمیں بتائیے کہ لڑ کا اپنی ماں سے کیسے مشابہ ہوجا تا ہے حالا تکہ نطفہ تو ہاپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللہ مخاتیز کم نے فر مایا .

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالنَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَ آنِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُ آةِ صَفْرًاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَّتُهُمَا غَلَبَتُ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں امتد کی قتم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پراس کی جونعتیں تھیں ان کی قتم دیتا ہوں ( سی سی تھیں تھیں ان کی قتم دیتا ہوں ( سی تی تی تیا تا کہ ) کیا تہہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفیدا ورگاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ ذرد اور پتلا ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی دوسرے پرغالب آجا تا ہے ( تو اولا د ) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تچی ہات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔ راوی نے کہا تو آپ نے فر مایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِاَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَغْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَرْعُمُوْنَ آنِيْ لَسْتُ به تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقُظَانُ.

''میں تمہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی قتم دیتا ہوں (سیج بتاؤ کہ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (ایسی ہوتی ہے) کہ اس کی آئکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدارر ہتا ہے'۔

راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگے ضدایا تھی بات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقُطَانُ.

''پس میری نیندبھی ایسی بی ہے میری آ نکھ سوتی ہے اور میرا دل بیدارر ہتا ہے''۔ انہوں نے کہاا چھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبرالیا تھا۔

فروبا

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَ بِآيَّامِهِ عِنْدَ بَنِيُ اِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللَّهِ ٱلْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَهُ اشْتَكْى شَكُوى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللَّهِ شُكْرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَٱلْبَانَهَا. '' میں تہہیں انتد کی اور اس کی ان نعمتوں کی قشم ویتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھیں (سیج بناؤ کہ ) کیا اس بات کو جانبے ہوکدان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونوں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پہند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر انتد نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انہائی پہندیدہ چیزوں کو انتد کے شکر کے طور پراپی ذات پر حرام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور (اونٹیوں کے) دودھ کو اپنے نفس پر حرام کھہر الیا''۔

تو انہوں نے کہایا اللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا جھا جمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے ۔

فرمايا

آنُشُدُ کُمْ مِاللّٰهِ وَ بِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهُ جِبْرِيْلَ وَهُوَ الَّذِي يَاتِينِيْ. " مِن تَهمِين تَهم ديتا ہوں اللّٰہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجانتے ہوکہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے یاس آتا ہے'۔

انہوں نے کہ یا القدیج ہے کیکن اے محمر! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جوصرف ختیاں اورخوں ریزیاں لاتا ہے اوراگرالیی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرمائیں

﴿ قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَبُشُرَى لِلْمُوْمِنِيْنَ إِلَى قَوْلِهِ أَوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ اكْتَرُهُمْ لَا يُغْدُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِمَابَ كَتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَبَعُوا مَا تَتُلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ اللهِ مُلْكِدَا لَكُولُولُ مِنْ عَلَى مُلْكِ

"(اے بی) کہدوے کہ جو تخص جریل کا دشمن ہو (تواس کی یہدشنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کواللہ کے حکم ہے اس طرح تیرے دل پراتارا ہے کہ وہ تقد بی کرنے والا ہے اس چیز کی جواس ہے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک ویا بلکہ ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک ویا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک ویک تاب دی

گئی انہوں نے اللہ کی تناب کواپنے بیٹھ پیچھے اس طرح ڈال دیا۔ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اور وہ ان باتوں کے پیچھے ہو لئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے تھے یعنی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾

'' حالا نکدسیمان نے کفراختیار ٹہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفراختیار ئیا تھا ( کہ ) وہ ہو گوں کو حاد وسکھا، کرتے تھے''۔

ابن اپنچق نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول القدمنی تیجی خب رسولوں میں سیمان ( میرنٹ ) کا ذکر فر ما یہ تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیاتم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤد نبی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے تو القدنے ان کے متعمق ( بیہ آیت ) نازل فر مائی

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلِّيْهَاتُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

'' یعنی سلیمان کافرنہیں تھے بلکہ شیاطین (جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑمل کر کے ) کافر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَنَى الْمَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَا يُعَيِّمَانِ مِنْ آحَدٍ ﴾

''اور وہ چیز (سکھاتے نتھے) جو ہاروت ماروت دوفرشتوں (یعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو ہادشاہوں) پر ہابل میں اتاری گئی۔اوروہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو(حتی کہوغیرہ)''۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ کو بعض ایسے لوگول نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا صدیث سائی اور عکر مہ سے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عہاس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام تھہرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑ ہے اور دونوں گرد سے اور چر بی تھی بجز اس چر بی کے جو پیٹے پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالی کرتی تھی۔

ابن این این این این این این نے کہا کہ مجھے آل زید بن ثابت کے مولی نے عکر مدیا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عب س سے روایت سائی کہ رسول اللّٰہ من کی تیبر کے یہود کولکھ بھیجا:

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى آلَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ آهُلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِى كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدًآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُحَدًا يَّنَعُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ فَلِكَ مَنَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَوَرْعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَة فَاسْتَعُلَظَ فَاسَتُوكَ عَلَى سُوْقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِيْطَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَ آخُرًا عَظِيمًا وَإِنِي آنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ آنْشُدُكُمْ بِمَا أَنْوِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَا أَنْوِلَ عَلَيْكُمْ مَنْ آسَنُوكَمُ مِنْ آسَبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى عَلَيْكُمْ وَآنَشُدُكُمْ مِنْ آسَبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى وَآنَشُدُكُمْ مِنْ آسَبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى وَالسَّلُولَى وَآنَشُدُكُمْ مِنْ آسَبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى وَالسَّلُولَى وَالسَّلُولَى اللهُ عَلَيْكُمْ حَتَى آنُجَاهُمْ مِنْ قِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّهِ وَآنُشُدُكُمْ فِلْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ آنُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ آنُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومِئُوا بُمُحَمَّدِ وَعَمَلِهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومِئُوا بُمُحَمَّدِ وَعَمَلِهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومِئُوا بُمُحَمَّدِ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومِئُوا بُمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُونُوا بُمُحَمَّدِ وَعَمَلِهِ اللّهُ الْمَلُولَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُونُوا بُمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُونُوا بُمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

''بہم التدالر من الرجیم ۔ التہ کے رسول محمد کی جانب ہے جوموی کا دوست اوران کا بھائی ہے اوراس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جس کوموی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! من لوکہ ہے جبہ التہ نے تم ہے فر مایا ہے اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے کہ محمد التہ کا رسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس میں نرم مہر بان ہیں (اے خاطب) تو انہیں رکوع کرتا سجد ہے کرتا التہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کیصے گا۔ بحد ہے کہ اثر سے ان کی نشانی خودان کے چیروں میں (نظر آئے گی) بیان کی مثال تو ریت میں (بھی) ہے۔ ایک تھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھراس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی) ہے۔ ایک تھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھراس کو مضبوط کر دیا تو وہ مونا ہوگیا اور انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے ہے تہ ہیں قتم لا کے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے ہو تا رہی گئی ہے تہ ہیں قتم و بیا ہوں اس خیز کی جوتم پر اتا ری گئی ہے تہ ہیں قتم و بیا ہوں اس ذات کی جس نے من وسلوئی تمہار سے ان قبیلوں کو کھلا یا جوتم سے پہلے تھے اور تمہیں و بیا موں اس ذات کی جس نے تمہار سے بزرگوں کے لئے سمندر کو بیاں تک سکھ و یا کہ انہیں فرعون اور اس خاات کی جس نے تمہار سے بزرگوں کے لئے سمندر کو بیاں تک سکھ و یا کہ بیس میں رہون اور اس کے کاموں سے چیزالیا کہتم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتا رک ہے۔ کہا تم اس میں بیر ایک موں سے چیزالیا کہتم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتا رک ہے۔ کہا تم سے بیرائیان لاؤ''۔

فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُرُهَ عَلَيْكُمْ فَدُ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُو كُمْ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى نَبِيّه.

'' پھرا گرتم یہ (بات ) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت مرا ہی ہے متاز ہو چکی ۔ پس میں تم کوالقداوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں''۔ ابن ہش م نے کہا کہ شَطْأَ قُ کے معنی فَرَ النّحہ کے لین کھیتی کے پٹھے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کھیتی این ہش م نے کہا کہ شَطْأً قُ کے معنی فَرَ النّہ وُ اللّه کے اور آزرہ کے معنی عَاوَ نَه کے ہیں لیعنی اس کو توت دی تو کی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امر وَ القیس نے کہ ہے۔

بِمَحْنِیَّةِ قَدُ آزَرَ الطَّللَ نَبْتُهَا مَجَوَّجُیُوْشِ غَانِمِیْنَ خُیَّبِ (بِهِ اقعہ) ایسے کُڑکا ہے جہال روئیدگی کی قوت نے بیری کے درختوں کوقوی بنا دیا تھا اور وہ فتح مندوا در شکست خور دہ لشکروں کے تھم ہے کا مقام تھا'۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بنی رہید بن مالک بن زیدمن قامیں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## رَرُعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَ النَّبَاتِ

الیی ذراعت اورالیا چارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اور یہ بیت اس کے بحرر جز کے تصیدے کی ہے اور سُوق مھمو دنہیں ہے بلکہ یہ سَاق کی جمع ہے جسے صاق الشجو۔ورخت کا تنا۔یا گھاس یات کی نال۔

ابن اتحق نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں سے جوہوگ آپ سے سوالات کیا کرتے اور وشواریاں ڈالنے تھے تا کہ چن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کردیں اوران کے متعلق خاص طور پرقر آن نازل ہواا کیک ابویاسر ابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ بن ریاب کی روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئی میں ان میں سے ایک مالت میں گزرا کہ بیں ان میں سے ایک مالت میں گزرا کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ المم ذالمك المکتاب الا ریب فیدہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویاسر بن اخطب چند کیوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب چند یہودیوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہ سنو وائلہ میں نے محمد کوالم ذلمك المکتاب پڑھتے سا ہے جواس پراتر اے تو ان تو گوں نے کہا تو نے سنا ہے ۔ کہا ہاں تو جی بن اخطب ان یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ مُن گئی پڑھتے ہو۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا اسے محمد! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گی ہے اس میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا اسے محمد! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گئی ہے ہاں میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا انہیں جر مل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کہ نور مایا ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں کو مبعوث فرمایا ہے لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں کہاں جو کی بن اخطب اپنے سرتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہالف ایک اور لا تم میں اور میم نہیں کہا دور کی بین اخطب اپنے سرتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہالف ایک اور لا تم میں اور میم

چ یس یہ (جمعہ) اکبتر سال کیاتم لوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا دیوی حصدا ہتر سال ہو پھر رسول القدی پی اللہ کے سروجہ ہوا اور کہا ہے جمد کیا اس کے ساتھ اور بھی پی ہے ہو فروی باب اس نے کہا وہ کیا ہے۔ فروی ہا ہے۔ فروی ہے۔ فروی ہو اس نے کہا یہ بڑا ہیں رکی اور بہت لمبا ہے الف ایک اور لام شمیل اور میہ چاہیں اور صاد نوٹے یہ (جملہ) اسمال ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فروی ہیں۔ فروی ہا ہے۔ اور لاتم میں اور رہے ووسواکتیں ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فروی باب آلمعر کی ہو القدیم تو اور زیادہ بھاری اور دور ووسواکتی سال ہوگئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فروی باب آلمعر کیا ہوگئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے محمد اور نیا ہوگئے۔ پھر اس نے کہا ہاں تک معلم ہا ہو تھا ہی ہو کے باب ہوگئے۔ پھر اس نے کہا ہاں کا ساتھ یہود کے بھا ہوں ہو گئے ہوں اکہتر سال ہوئے کہ اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے بھا ہوں کے ہوں اکہتر اور بیس ت سو چونیس کے سب جمع کر دیئے میں اکہتر ما امراکیٹ ساتھ یہود کے بھا اس کا اور ایکٹ سواکسے اور ان لوگوں نے کہا اس کا اور ایکٹ سواکسے اور ووسواکتیں اور دوسواکتیں اور کی نیا نے ہوئی نیان کی ہوئیس کے سب جمع کر دیئے کے ہوں اکہتر اور ایکٹ سواکسے اور ایکٹ سواکسے کے انہوں نے کہا اس کا معاملہ میں دے لئے مشتبہ ہوگی ۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ بیتیں انہیں کے متعلق نازل ہوئی ہیں.

﴿ مِنْهُ آیاتٌ مُعْکَمَاتٌ هُنَّ اُمْ الْکِتَابِ وَ اُنْحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتیں محکم میں اور وہی کتاب کی اصل میں اور دوسری مشتبہ المعنی میں''

ابن آخق نے کہا کہ میں نے اہل علم میں سے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیر آیتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہو کمیں جب وہ رسول اللّه مُنَّاثِیْرُ کے پاس عیسی بن مریم علائے کے متعلق آپ سے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمر ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے محمر بن ابی امامہ بن سل بن صنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

ل نسخه (الف) میں دوسرے نسخوں اورا عدا دا بجد کے خلاف و المصاد تسبعون کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں بھی بجائے احدی و مستون و مائذ کے احدی و ثلاتوں و ماثد لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ع (الف) میں یہاں بھی احدی و ثلاثون و مانة یعنی ایک سواکٹیس لکھا ہے۔

سے (الف)صاد کے سرتھ کے حساب سے پہال بھی جملے میں سبعہائد و اربع سنین لکھے ہیں۔ یعنی بجائے سات سوچونٹیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احرمحمودی)۔

یہ آیتیں یہود ہی کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہو کمیں ٹیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کو کی نفسیر نہیں بیان کی ۔پس اللّہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کونی بات واقعی تھی ۔

ابن عباس کے مولی عکرمہ سے یا سعید بن جبیر سے جو با تیں جھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت سے بتایا ہے ہے کہ یہودرسول الند خاتی کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے اوی وخزرج پر فتح طلب کی کرتے تھے اور جب اللہ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فر ، یا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سلمہ والے دیا اور آپ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سلمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہ کہ اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام اختیار کر ویونکہ تم بر چھر کے وسیلے بشر بن البراء بن معرور نے کہ کہ اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام اختیار کر ویونکہ تم بر چھر کے وسیلے سے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم لوگ آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے کہا کہ وہ کوئی ایس چیز نہیں لایا جس کو ہم پہیا نیس اور بیدہ نہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اپنا قول نازل فرمایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُرْصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

''اور جبان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ کتاب آئی جوتقید بی کرنے والی ہےاس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا تکہاس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فنخ طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھا تھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کوانہوں نے پہچان کیا تو اس سے انکار کر دیا۔پس منکروں م یرانقد کی بھٹکار ہے'۔

ابن انحق نے کہا جب رسول القدمنَّ النَّیْزُ مبعوث ہوئے اور آپ کے متعنق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعنق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللہ نے انہیں جو تھم ویا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا گی تو مالک بن الصیف نے کہا کہ واللہ بمیں میں نہ کوئی تھم دیا گیا اور نہ ہم سے ان کے متعنق کوئی عہد لیا گیا تو اللہ نے اس کے متعلق (بہ آیت) نازل فرمائی '

﴿ اَوَكُلُّمَا عَامَدُوا عَهُمَّا لَّبَنَةُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ اكْتُرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾

''اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بھینک دیا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے''۔ اور ابوصلوبا الفطیونی نے رسول القد من الله من آنیکا سے کہا اے محمد! تم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کوہم جانتے ہوں اور ندائقد نے تم پر کوئی ایس کھلی نشانی اتاری کداس کے سبب سے ہم تمہاری پیروی کریں تو اللہ نے اس کے متعلق اینا بیقول نازل فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَّيْكَ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْغَاسِعُونَ ﴾

''اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی ) کھلی نشانیاں اتاری ہیں اوران کا انکار نافر مان لوگ ہی کیا کرتے ہیں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول الله گانٹیؤ سے کہا۔اے محمہ ہمارے پاس کوئی الیم ستاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی سریں اور تمہیں سے جو نیس تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ آمُ تُرِيْدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلُ ﴾ بالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلُ ﴾

" یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کر وجیسے اس سے پہلے (مجمی) موی سے سوالات کئے محمے تھے اور جو شخص کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شبہہ اس نے وسط راہ ( یارا سے کی ہمواری یا بھلائی ) کو کھو دیا"۔

ابن ہشام نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کَ مَعْنُ وَسُطَ السَّبِیْلِ کے ہیں۔ حسان بن ٹابت نے کہا ہے:

یَاوَیْحَ اَنْصَادِ النَّبِیِّ وَرَهُطِهٖ بَعُدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ
نی طُلِّیْ کُھُے انصاراور آپ کی جماعت کے لئے لحد کے بچ میں جسد شریف کے چھپا دیے کے بعد کا وقت کی قدرانسوس ناک تھا۔

بعد کا وقت کی قدرانسوس ناک تھا۔

اور یہ بیت ان کے ایک قصید ہے گی ہے جس کا ذکر انشاء القدیمی اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن آخل نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فرمائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود ہیں سب سے زیادہ تخت جی بن اخطب اور ابویا سربن اخطب تنے۔ یہ دونوں اوگوں کو اسلام سے پھیر نے کی جس قدر ان سے ہو عتی کوشش کرتے رہتے تھے انہیں دونوں کے متعلق (یہ آیت بت ) نازل فرمائی ۔

﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ کُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ مِنْ مِنْ بَعْدِ مِنْ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ بَعْدُ بِعْدُ بِعَدُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ بَعْدُ بَعْدُ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بِعْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ بَعْدُ مِنْ فَالْمُعْدُ مِنْ فَالْمُعْدُ مِنْ فَالْمُوا مِنْ فَالْمُعْدُ مِنْ فَالْمُعْدُولُ مِنْ فَالْمُونُ مُنْ مِنْ مُنْ مُعْدُمُ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ مِنْ مُنْ مُعْدُمُ مِنْ فَالْ

خواہش کی کہ کاش تمب رے ایمان لانے کے بعد تنہیں لوٹا کر کا فربنا دیں۔ پس انہیں جھوڑ دواور ان سے منہ چھیر تو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے۔ بشک اللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے'۔

## رسول التدمَّلَ عَيْنَةِ مِكَ بإس بهودا ورنصاريٰ كالجَمَّكُرُ ا

ابن ایخق نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللہ مگا تی پاس آئے تو ان کے پاس یہودی علاء بھی پہنچ اور رسول اللہ مگا تی پہنچ اور رسول اللہ مگا تی پہنچ اور رسول اللہ مگا تی پہنچ ہوا ور افع بن حریملہ نے کہاتم کسی تھیک ہات پرنہیں ہوا ور اس نے عیسیٰ علیسے اور انجیل کا اٹکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے یہود سے کہاتم کسی سجح بات پرنہیں ہوا ور اس نے موک (علیسے) کی نبوت اور تو ریت کا اٹکار کر دیا تو اللہ (تعالی) نے اس کے متعلق بات پرنہیں ہوا ور اس کے اور تو ریت کا اٹکار کر دیا تو اللہ (تعالی) نے اس کے متعلق ان دونوں کے اتو اللہ (بطور نقل) نازل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارُى عَلَى شَيْءٍ وَّ قَالَتِ النَّصَارُى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ كَنْالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِغُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہود کسی (صحیح) چیز پر نہیں طالانکہ وہ ( دونوں گروہ اپنی اپنی کی سال کہ دوہ ( دونوں گروہ اپنی اپنی کی سال کہ دی جو ( یکھ بھی ) نہیں جانے ۔ بس اللہ قیامت کے دوز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہے''۔

یعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے بینی بہور عیسیٰی ( عَلِیْظُ ) کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ ( معاہدہ ) جومویٰ ( علیظ ) کی زبانی عیسیٰی ( عَلِیْظُ ) کی تقید بیت کے متعلق ائلہ ( تعالیٰ ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئ ( مَلِیْظُ ) اور اس توریت کی تقید بیت کا وہ ( معاہدہ بھی ) موجود ہے جودہ اللہ کے پاس سے لائے تقے اور ہر گروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جواس کے ( مخالف ) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اوررافع بن حریملہ نے رسول الندمنگائیڈ کی کہا کہ اے محمد اگرتم الند کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعو کی کرتے ہوتو الندہے کہو کہ وہ ہم سے خوب با تمیں کرے کہ ہم اس کی با تمیں سنیں ۔ تو اللہ ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق اینا قول نازل فر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينًا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

"اورجونوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ القدیم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہورے یاس کوئی نشانی (کیول نہیں آئی جونوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی بی باتیں کی بی ان کے دل ایک دوسرے کے سے ہو گئے ہیں۔ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے سے کھلی کھی نشانیاں پیش کردی ہیں'۔

اور عبداللہ بن صوری ا ماعورالفطیو نی نے رسول اللہ مَنَّ اللَّیْمِ کے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر ہم ہیں۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤگے۔

اورنصاری نے بھی ای طرح کہا تو ابتد ( تعانی ) نے عبداللہ بن صوری اورنصاری کی ہاتوں کے متعلق ( بیآیت ) نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے'۔

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَبِينَا قَامَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو کہہ دے بلکہ (ہم نے تو) ملت ابرائیم (اختیار کرلی ہے جو )ایک سو (تھے) اور مشرکوں میں سے ندیتھ'۔

پھرالتد (تع لی) نے پوراقصہ اینے اس قول تک بیان فر مایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ "وه ايك جماعت تقى جوگزرگئي-اس كوده (طے گا) جواس نے كمايا اور تهجيں وه (سے گا) جوتم نے كمايا اور جو كچھوده كرتے تھے اس كے متعلق تم سے سوال ندكيا جائے گا"۔

## کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی باتیں

ابن ایخی نے کہا کہ شام کی سمت سے کعبے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول القد کُر اُنٹیز کے مدینہ تشریف لانے کے سترھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمر واور کعب بن اشرف اور دافع بن ابن ارفع اور کعب بن اشرف کا حلیف الحجاج بن عمر واور الربیج ابن الربیج بن البی الحقیق اور کنائة بن الربیج بن الربیج بن البی الحقیق اور کنائة بن الربیج بن البی الحقیق رسول الله مُنافِیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ اے محمد تمہیں اِس قبلے سے جس کی جانب تم شے کس چیز نے پھیر دیا حالا نکہ تمہیں تو اس بات کا دعوی ہے کہ تم ملت ابر اجبی اور دین ابر اجبی پر ہو۔ تم جس قبلے

تيرت ابن شرم 🖒 حدده م

کی جانب تنصاس کی جانب لوٹ آ وُ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اور تم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آ پ کو آپ کے دین ہے برگشتہ کرنا جا ہتے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (پیآپیٹس) نا زل فرمائیں .

﴿ سَيَعُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَّشَأَءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيُّدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ ﴾

'' عنقریب لوگوں میں ہے ہے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے بھیر دیا جس پروہ تھے کہ مشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہےسیدھی راہ بتا دیتا ہے اور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواور رسول تمہارے لئے محواہ ہے۔اورجس قبلے پرتو تھاوہ تیرے ہے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس مخص ہے متاز کریں جواپنی ایر یوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔

لعنی آن مائش اورامتحان کے طور برایبا کیا:

﴿ وَ إِنَّ كَانَتُ لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾

''اوراگرچہ یہ بردی (بھاری) بات تھی مگران لوگوں پر (کوئی بھاری بات نہتھی) جنہیں اللہ نے سیدھی راہ دکھادی ہے'۔

یعنی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گزرنے اورامتحان میں کامیا بی حاصل کرنے کی راہ بڑا دی) یعنی جنہیں التدنے ثابت قدم رکھا۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيُّعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾

''اوراننداییانبیں کهتمهاراایمان بریادکر ہے''۔

یعنی تبهارا جوایمان پہلے قبلے کے متعلق تھااورتم نے اینے بن کی تصدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواینے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو ہر باز نبیس کرے گا) لیعنی وہ تتهبيں ان دونوں کا اجرعنا بيت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وَفَّ رَّحِيمٌ ﴾

'' بے شبہہ اللہ لوگوں پر مہر ہانی اور رحم کرنے والا ہے''۔

يمرفر مايا:

﴿ قَدُ نَرَاى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوْهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں ( یعنی آسان کی جانب بار بار ) پھرنے کوہم و کھے رہے ہیں پس ہے شبہہ ہم تھے اس قبلے کے جانب پھیرویں گے جس کوتو پسند کرتا ہے۔ پس ( اب تو اپنا چبر و مسجد حرام کی طرف کر دے اور ( اے محمر کی امت والو ) تم جہال کہیں رہوا ہے چبر ہے اس ک جانب کردو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ م**شطر ہ** کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بینی اس کی جانب۔عمرو بن احمرالبا بی نے ایک اونٹنی کا بیان کرتے ہو ہے کہا ہے۔اور باہلة یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔

تَعُدُوْ بِنَا شَطْرَ جَمْعِ وَهُی عَاقِدَةً فَدُ کَارَبَ الْعَقَدُ مِنْ اِیْفَادِهَا اَلْحَقَبَا وه (افْنی) ہمیں لئے ہوئے مزد ننے کی جانب تیز چلی جارہی ہے حالانکہ دم دبئے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفتاری کے سبب سے دبی ہوئی دم تنگ کے بیچے تک جَنْجِنے کے قریب ہوگئی ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹنیاں دم دبائے رکھتی ہیں اور ایسی اونٹنیاں تیزئیس چلا کرتیں۔ شاعراس بات کی تعریف کررہا ہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زمانے کے باوجود جیز دوڑرہی تھی )۔ اور سے بیت اس کے ایک تصید ہے گئے۔

اور قیس بن خو بیدالبذلی نے اونمنی کے وصف میں کہا ہے۔

اِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا ذَاءٌ مُخَاهِرُهَا فَشَطْرٌ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ انعُی کانام ہے) کواس (کورگ رگ) میں پھیل جانے والی بیاری ہے۔ اس لئے اس کی جانب آنکھوں کا دیکھنا تعکادیے والا ہے۔ ( یعنی سفر کے سطے کرنے کی امید نہ کرنا چ ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ نعوس اس کی اونٹن کا نام ہاس لئے اس نے اس کوتھی نظروں سے دیکھا محسور مجمعیٰ حسیر قرآن مجید میں نہ کورہے و ہو تحسیرہ۔

﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

"اور بشك بن لوگول كوكتاب وى كل به وه يقينا جائة بيل كدوه ( قرآن) حل به ال يك بروروگار كى جانب به اورجوكام وه كرر به بيل القداس به غافل نبيل به " ـ

﴿ وَلَئِنْ اتَّيْتَ الّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا الْتَ بِتَابِحٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنَّا الظّالِمِينَ ﴾

بِتَابِحٍ قِلْلَةً مَعْنِ وَلَئِنِ النَّهُ فَتَ الْمُوآهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنَّا لَيْمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

''اورا گرتوان ہو گوں کے پوس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہرطرح کی نش ٹی مائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے وامانہیں اوران میں ہے بعض کی پیروی کرنے وامانہیں اوران میں ہے بعض افراد بھی دوسرے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوہم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے والے شہد تو ظالموں میں ہے ہوگا'۔ اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شہد تو ظالموں میں ہے ہوگا'۔ ابن آخل نے کہا ابتد کے اس قول تک.

﴿ وَ إِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَّبُّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

''اور ہے شبہہ وہ حق کے تیرے پرور د گار کی جانب سے اس سے تو شک کرنے وا ہوں میں سے ہرگز نہ ہو''۔

# یہود کا توریت کی سجی باتوں کو چھیا نا

بن سلمه والے معاذبین جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید نے علاء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کوچھا جوتوریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کوچھ یا اوراس کے متعلق کچھ بتانے سے انکار کیا تو القد (تعالی) نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونُ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْقُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَولَئِنَ يَكُتُمُونُ وَ يَعْلَنْهُ وَ يَعْلَنْهُ وَ لَلَّا عِنَوْنَ ﴾

اُولِیْنَ یَکُتُمُونُ اللّٰهُ وَ یَعْلَنْهُ وَ اللّٰ عِنُونَ ﴾

'' بے شک جولوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہا توں اور (ایس) ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے یہ وہی میں جن پراللہ ملامت فرما تا ہے اور جو بوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پر ملامت کرتے ہیں''۔

# نبى مَنَّا عَلَيْهُم كَى دعوت اسلام بران كاجواب

۔ کہا کہ رسول التذ مُنَا اَنْ اِللَّهُ مَناب میں سے یہودکواسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں الله کے عذاب وسز اسے ڈرایا تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اے محد (ہم تمہاری ہات نہ مانیں گے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:
﴿ وَإِذَا قِیْلَ لِلْهُ مُ اَتَّبِعُواْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلُ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آباءً نَا اَوْلُوْ کَانَ آباءً مُورُ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فرہ یا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) ملکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چہان کے باب دادا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہول اور نہ مہدایت پائے ( ہوئے ) ہول'۔

## بنی قینقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمگھیا

اور جب جنگ بدر کے روز القد ( تعالیٰ ) نے قریش پرمصیبت ڈھائی اوررسول القد ٹی تی ہے۔ ایک تو آپ نے یہودکوسوق بی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا

یًا مَغْشَرَ یَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَلُلَ اَنْ یَصِیْبَکُمُ اللّهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَ بِهِ قُرَیْشًا ''اے گروہ یہوداسلام اختیار کرلواس ہے پہلے کہ اللّہ تم پڑھی و یسی ( بی ) مصیبت ڈالےجیسی قریش پرڈالی''۔

تو انہوں نے آپ ہے کہا ہے محمرتم اس بھلاوے میں ندر بن کہتم نے قریش کی ایک (ایک) جماعت کوتل کرڈ الا جو ناتجیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔وابقدا گرتم ہم ہے جنگ کروتو تنہ ہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص قتم کے لوگ جیں اور تنہیں کو کی ہمارا سانہیں ملا۔ تو القد (تعالی) نے اس قول کے متعلق (یہ آپیتی) نازل فریا ئمں یہ

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتَغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ اللي جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾

(ا ن نبی ) جن لوگول نے کفر کیاان سے کہدد کے بہت جندتم لوگ مغلوب کئے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ (بہت ) برافرش ہے'۔
﴿ قَدْ کَانَ لَکُمْ آیَةً فِی فِنَتَیْنِ الْتَقَتَا فِنَةً تَعَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرَٰی کَافِرَةٌ یَرَوُنَهُمْ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰهِ وَ اُخْرَٰی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ وَ اَخْرَٰی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ وَ اُخْرِی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ وَ اُخْرِی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ وَ اُخْرِی کَافِرَةً یَوْنَهُمْ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ الْخُرِی کَافِرَةً یَوْنَهُمْ اللّٰهِ وَ الْمُولِی کُولَٰ اللّٰہِ وَ الْحَرِی کَافِرَا ہُولُوں کے کہ اسْ کہ کُولُوں کے کُلُوں کُولُوں کے کُولُوں کُولُوں کے کُنْ اللّٰ کُولُوں کُولُوں کُوں کُولُوں کُورُ کُولُوں کُولُو

ل (الف بب) میں تو و نہم تاء فو قالیہ ہے ہاور (ج د) میں پاء تبعتانیہ ہے ہاور کلام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں۔ یو و نہم یاء تبعتانیہ ہے ہوتو اس کے معنی وہ انہیں ان کا دونا یا ابنادونا دیکھتے ہیں معنی ہوں گے اور یہاں کی ضمیروں کے مرجعوں میں بہت کچھا فترا فات ہیں اس سے میں نے شمیروں کے مرجعوں کورتر جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کو افترا ف سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تغییر کی ج نب رجوع فرما کیں۔ (احم محمودی)

مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يَوْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَارِ ﴾ '' بِشبه تبهارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فریے ہے آئیس ان کا دونا دیکھر ہے تھے (اور یہ کھے خیالی بات نہ تھی بلکہ) آئے کھول دیکھ (معامدتھا) اور اللہ اپنی مدد سے جس ک تائید چاہتا ہے کرتا ہے بے شبہ اس میں بھیرت والول (یادیکھنے والول) کے لئے عبرت ہے'۔

## رسول اللَّهُ مَنْ عَنْيَتُمْ كَا يَهُود كَي عبادت گاه مِين نشر يف ليے جانا

کہا کہ رسول القدمنی تیج آئی میں عبادت گاہ میں میہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور ) انہیں اللّٰہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھااے محمرتم کس دین پر ہوتو آپ نے فرمایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''<sub>۔</sub>

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تصقو آپ نے ان سے فرمایا -

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''اچھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اور تمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ نیسند نیسند میں میں تاریخ نیسند سیمتیات دیستات میں این کئی

انہوں نے اس سے اٹکارکیا تو اللہ نے ان کے متعلق (میآیتیں) نا زل فرمائیں:

﴿ اَلَّهُ تَرَ اِلَى اَلَذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ذَلِكَ بِاللَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَّغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾

"کیا تو نے ان کو کوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ ک کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر (بھی) ان ہیں سے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان ۔ بیا حالت اس وجہ ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور جو جھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھوکے ہیں ڈال دیا"۔

یبود کے علیء اور نجران کے نصاری جب رسول الله منگاتی کا س جمع ہوئے اور آپس میں جمگزنے

گے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ابرا نیم تو یہودی ہی تنھے اور نجران کے نصاری نے کہا کہ نہیں ابرا نیم نصرانی تنھے تو اللہ نے ان کے متلق (یہ آیتیں) نازل فرمائمیں

﴿ قُلُ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ الْمَلَا تَعْلَمُونَ هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَّلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا عَلَى اللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيّ وَالذَّيْنَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالنّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِللّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النّبِيّ

''(اے بی) کہددے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھڑ تے ہو حالانکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی مگراس کے بعد تو کیو تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم لوگ (وہی تو) ہو (کہ) جس میں تہہیں (کچھ) عم تھااس میں جھڑ ہی چکے۔ پھرایسی چیز میں تم کیوں جھڑ نے ہوجس کا تہہیں چھ بھی عم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (ہی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی سے اور نہ نصرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرماں بردار (بندے) سے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہے بشک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور التہ (تو) ایمانہ اردن (بی کا مربی ہے۔ ہیں اور التہ (تو)

اورعبدالقد بن ضیف اور عدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے ہے کہا کہ آؤمحمداوراس کے ساتھیوں پر جو چیز اتری ہے اس پرضیح کا ایمان لائیں اورش م میں اس کا انکار کر دیں تا کہان کے لئے ان کے دین میں شہبے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا ہی کریں جیسیا ہم کررہے ہیں اور وہ اپنے دین سے بیٹ جا کمیں توالقد ( نعالی ) نے ان کے بارے میں (بیآ بیتیں ) نازل فرما کمیں :

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَالْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾

"ا \_ كَتَابِ وَالْوَمِّ حِنْ كُوبِاطُل \_ كُول كَدْ دُكَر تَ بَوْمَ جِان بُوجِهِ كَرْقَ كُو( كُون) جِهِياتِ بَوْنُ وَقَالَتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِاللَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُو وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ مَقَلَهُمْ يَرُجِعُونَ وَلَا تُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُرى هُدَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیرت این بشام ہے حصہ دوم

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز ا تاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے دین ہے) پیٹ جا ئیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہار ہے دین کی پیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ ما تو (اے بی) کہددے کہ بے شک مدایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کوبھی نہ مانو) کہ سن کو و لیں چیز وی گئی ہے جوتم کو دی گئی ہے یا وہ تمہارے پرورد گا رکے یاس تم پر حجت میں غالب ہوجا کمیں گے۔(اے نبی) کہہ دے کہ نفنل اللہ ( ہی ) کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جا ہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا اور ( ہر خص کی قابلیتوں کو ) جاننے والا ہے'۔

جب یہود کے علماء اور نجران کے نصاری رسول ایندمنا تیز ہم کے یاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابو ، فع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرشنش کرتے ہیں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں سے ایک مخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اورالرئیس بھی ہے۔ا ہے **جمد کیاتم یہی جاہتے ہواوراس ( اعتقاد )** کی طرف تم ہمیں وات ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔تورسول التد من اللہ علی مایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ آغُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِدَلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ وَلَا آمَرَنِي.

'' (میں) اللہ کی پناہ (مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیر اللہ کی عبودت کروں یا اس کے غیر کی عبادت كاحكم دول .. نداللہ نے مجھے اس (عقيد ہے) كے ساتھ مبعوث فر مايا ہے ( اور ) نداس نے مجھےاس کا تھم فر مایا ہے۔ یا آپ نے جس طرح فر مایا''۔

توابتدنے ان دونوں کے اقوال کے متعبق (بہارشا دفر مایا

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاس كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوْا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُم تُعَيِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُم تَدُرُسُوْنَ ﴾ ''(یہ بات) کسی بشرکو(زیبا) نبیس کہ اللہ کتا ہا اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے (اور ) پھر وہ لوگوں ہے یہ کیے کہ اللہ کو حجھوڑ کرمیر ہے برستار بن جاؤ لیکن (اس کا بیہ کہنا ٹھیک ہے کہ ) تم لوگ علماء فقہاءاور سادات بن جاؤاس سبب سے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے پیانفاظ راوی نے اسپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہے ہیں کہ روایت بالفاظ سیح ہونے کا راوی کو یقین نہیں لیکن مطلب یمی تھا۔(احمرمحمودی)

رہتے ہو'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ریانیین کے معنی عالموں 'فقیبو ں اور سرداروں کے ہیں اس کا واحد ریانی ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سُتَنْزَلَتْنِی وَذَا الْمِسْحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جَبِ الْمُوسِحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جَبِ الله وَاللهِ الله الله وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مَقَامٍ عِيلًا لِيتِي ( يعنى زبدو تقوى حَيرًا و يَي ) اتارليتي ( يعنى زبدو تقوى حَيرًا و يَي ) \_\_

( قوس ) بعنی را ہب کی خانقاہ ۔ اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ ک ستاب میں ہے۔

﴿ فَيَسْتِعَىٰ رَبَّهُ خَمْرًا ﴾

''وہ اینے سر دارکوشراب پلائے گا''۔

جس میں رب سے مرا دسید وسر دار ہے۔ فر مایا

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُوهُ أَنُ تَتَخِذُوا الْمَلانِكَةَ وَالنَّبِينِ آرْبَابًا أَيَأْمُو كُوهُ بِالْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنْتُهُ مُسلِمُونَ ﴾ "اوروه تهمین تقم نه دےگا که تم فرشتوں آورنبیوں کوار باب بنالوکیا وه تهمین کفر کا تھم دےگا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو بچے ہو'۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آب ان کے پاس تشریف لائمیں تو آب کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جواقر ارانہوں

اے خط کشیدہ زیادتی بجزنسخہ(الف) کے دوسر نے خوں میں نہیں ہے نسخہ(الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی ممنی ہے۔ لیکن سرتھ ہی جاشیے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی یورپ کے نسخے کے سواد وسر نے نسخوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئ ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احمرمحودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فر مایا اور فر مایا ·

﴿ وَاذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْنَ لَمَا آتَيْتَكُمُ مِّنَ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ آنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اہتد نے نبیول سے عہد لیا کہ میں نے جو تہمیں کتاب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) کی تقید لیق کرنے والا ہو جو تہمارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدد کرو گے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پرمیرے (اس) عہد کا بار اٹھا لیا۔ انہول نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں''۔ آخر بیان تک۔

### انصارکوآپس میں لڑا دینے کی (یہود) کی کوشش

ابن اسی نے کہ کہ شائس بن قیس جو بہت ہوڑھ ۔ کفر کا سرگرہ و مسلمانوں سے خت کینہ اور حسدر کئے والے تقد رسول الد فائن کے کہ کہ ایک مجلس سے اس کا گزر ہوا۔ جس میں اوس و نزرج کے لوگ ایک جگہ بیٹے آپس میں گفتگو کررہے تھے ان کی آپس کی محبت الفت 'جمعیت اور جاہلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں آثانی پھر اسلام کی وجہ سے ان کے تعلقات کی خوشگواری دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بی قیلہ کے سرواران شہروں میں اکھے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سرواروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے جمیس تو چین نہ آئے گا۔ اور یہود کے ایک کم سنو جوان کو تھم دیا اور کہ ذراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ ل کر بیٹھ اور جنگ بعاث وار اس کے پہلے کے واقعات کا تذکرہ ان سے کیا کر اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقابع میں کم بتھے۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس و فزرج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سروار ابواسید جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سروار ابواسید جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سروار ابواسید جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج کی اس کا اللہ بیاضی تھا اور سے دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی اُنْ قَدُ لَمُ مَعْتُ بِذِی حِفَاظِ

فَعَاوَدَنِيْ لَهُ حُزُنٌ رَصِيْنُ

باوجوداس کے کہ حشمناک مقام میں مجھ پرایسی مصیبت ڈالی گئی کہ ایک دائی غم مجھ پر پلشار ہاہے۔

فَامَّا تَفْتُلُوہُ فَانَّ عَمْرًا اُعِضَّ بِرَاْسِه عَضْبٌ سَنِیْنُ

(لیکن) اگرتم نے اس (حفیر) کول کیا ہے تو عمر وکا سربھی تیز تلوار کے دانتوں میں دبایا گیا ہے۔

اور یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصید ہے کی ہیں۔ اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے پورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا) وہی انقط عے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔

ابن انحق نے کہا کہاس (نو جوان) نے ویبا ہی کیا تو اس دفت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے تکی اور کشکش 'فخر اور مہاہات شروع ہوگئی نوبت یہال تک پیچی کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک شخص حملے کے لئے نیم استاد ہ ہوگیا۔

اوس میں سے بی حارثہ بی الحارث میں سے اوس بن تیعنی نامی اور خزرج میں سے بی سلمہ میں سے جہار بن صحر نامی بدونوں ایک دوسرے سے الجھنے گئے۔ پھران میں سے ایک نے اپنے مقابل والے سے کہا کہا مجارتم جا ہوتو ابھی اس (جنگ) کی پھرابتدا کریں فرض دونوں جی عتیس غصے میں بھر کئیں۔ اور انہوں نے کہا چھاتمہار سے (اور) اپنے مقابلے کے لئے بیساہ پھر بلا مقام ہم نے مقرر کردیا ہتھیار لاؤ و ہتھیار لاؤ (کی چخ پکار ہونے گی)۔ اور دہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے ۔ اس کی خبر (جب) رسول اللہ فائے گئی کہ تاہی ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِیْنَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الِدَعْوَی الْجَاهِلِیَّةِ وَ اَنَا بَیْنَ اَظْھُرِ سُحُمْ بَعْدَ اَنْ هَدَاكُمُ اللّٰهُ لِلْاسْدَمْ وَ اَکُورَ مَکُمْ بِهِ وَ قَطَعَ بِهِ عَنْکُمْ اَمْرَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ اسْتَنْفَدَ کُمْ بِهِ مِنَ الْکُفُرِ و اَلْفُ

"اے گروہ مسلمین خدا ( سے ڈرو) خوف خدا ( کرو) کیا جا ہلیت کے دعووں پر ( لڑے پڑتے ہو) حالا تکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جا ہلیت کی با تیں تم سے الگ کردیں اور اس کے ذریعے تمہیں کفر ہے نجات دنائی اور اس کے ذریعے سے جا ہلیت کی با تیں تم سے الگ کردیں اور اس کے ذریعے تمہیں کفر ہے نجات دنائی اور اس کے ذریعے سے تمہار ہے درمیان الفت پیدا کی "۔

پس ان لوگوں نے بجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھٹڑ ااور ان کے دشمن کی ایک چال تھی وہ رو پڑے اور اوس وخز رج کے افراد ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور رسول التدمُنَّ الْآئِرُ کی فر ماں برداری اور اطاعت کی اور آپ کے ہمراہ (وہاں ہے) واپس چلے آئے۔ اللہ کے دشمن شائس بن قیس کی جال ( سے جو آ گ بھڑک اٹھی تھی اس ) کو املہ نے بچھ دیا اور اللہ ( نقاق ) نے ہائس بن قیس اور اس کی جا سازی کے متعلق ( بیر آ بیتیں ) نازل فر ، نمیں

﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ اللهِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَ آهُلَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَبَّا تَغْمَدُونَ ﴾ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَبَّا تَغْمَدُونَ ﴾

"(اے محمر) کہدد ۔ اے اہل کت ب القد کی آینوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ القد گران ہے ان کا موں کا جو تم کرر ہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے تیں ان کو اللہ کے رائے سے ان کا موں کے جو اور اللہ ان کو اللہ کا جو کہ اللہ کہ تم گواہ ہوا ور القد ان کا موں سے فافل نہیں ہے جو تم کرر ہے ہو"۔

اوس بن تنظی اور جہار بن صحر اور ان دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شاس نے جاہلیت کے واقعات کے ذریعے جور خنہ اندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کاروائی کی ان کے متعلق اللہ تعالی نے (بیر آپتیں) نازل فرمائیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونَنَ اللهِ فَقَدُ هُدِى اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُونَنَ اللهِ وَأَنْ اللهِ عَوْلِهِ وَ اُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ لوگو جوا یمان لا چکے ہوجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات مانو گئے تو وہ تہہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں بوٹالیس گے اور تم کسی طرح کفراغتیار کرتے ہو حالا نکہ تم پر اللہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللہ (کے دامن) کو پکڑی ہے شبہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوایمان اختیار کر چکے ہواللہ سے جبیہ ڈرنا چاہئے ویساڈ رواور نہ مرومگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزارر ہو۔ اس کے فرمان۔ ان لوگوں کے لئے بڑاعذاب ہے''۔ تک۔

ابن انحق بنے کہا جب عبدامتد بن سمام اور نتلبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداوران کے ساتھ یہود کے جن لوگوں نے اسلام اختیار کیا تھامسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تقیدیق کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور س میں انہیں رسوخ حاصل ہوگیا تو یہود کے عماء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پرایمان لائے والے اور اس کی پیروی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کوئی نہیں ۔اوراگر وہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تو وہ اپنے یاپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو اللہ نے ان کے اس قول کے متعلق (بیہ آیت) ناز ہفر مائی

﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ الْهُلِ الْكِتَابِ الْمُهُ قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ انَاءَ اللَّهِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك تنبيس ابل كتاب ميس ايك كروه ايبا بعى ہے جوسيدهى راه پر جما بوا ہے۔ پيلوگ اللّٰہ كى آيتيں رات كے اوقات ميں پڑھتے اور سجد ہے كرتے رہتے ہيں"۔

ابن بشم نے کہا کہ اناء اللیل کے عنی ساعات اللیل کے بیں یعنی رئت کے اوقات میں اوراس کا واحد الی ہے۔ واحد الی ہے۔ واحد الی ہے۔ المعتبحل الهذلی نے جس کا نام ، لک بن عویر تھا اپنے نڑکے اعمیلة کے مرشے میں کہا ہے۔ حُلُو وَ مُو کیعطف الْقِدْحِ شِیْمَتُهُ فِی کُلِّ اِنی قَصَاةُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وہ مِیْ کُلِّ اِنی قَصَاةُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وہ مِیْ اور اس کی سیرت تیر کی نوک کی طرح کڑوئ (اور سخت بھی تھی) اور اس کی سیرت تیر کی نوک کی طرح کڑوئ (اور سخت بھی تھی) اور قضا وقد ر ابھی ہے موافق وہ ہروفت جوتا یہنے ہوئے (سفرے لئے تیار) رہتا تھا۔

اور بدبیت اس کے ایک قصیدے ک ہے۔

اورلبید بن ربیعہ جنگلی گرھے کی تعریف میں کہنا ہے۔

یکورٹ آماء النّهارِ گانّهٔ غَوِیٌ مسَقَاهُ فِی النِّحَارِ نَدِیْهُ دن کے اوقات میں وہ ایسا احجاتا کو دتا پھرتا ہے۔ گویاوہ ایک گمراہ ہے جس کو اس کے ساتھی نے کل لول کے یاس (شراب) پلاوی ہے۔

اوريه بيت اس كا يك قصيد كى باور مجھ يوس بے جوخرطى باس ميں انى (مقصور) ب-﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآعِرِ وَ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغَرُّونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغَرُّونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُغَيْرَاتِ وَ أُولَيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ابلد پر اور آخرت کے دن پر اور نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور اچھی باتول میں (ایک دوسرے سے) سبقت کرتے ہیں اور یمی لوگ نیکوں میں سے ہیں''۔

ابن ایحق نے کہا کہ مسلمانوں کا یہودیوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہان کے آپس ہیں پڑوس کے تعدقات بھی تھے اور جاہلیت کے عہدو پیان بھی تھے تو اللہ نے انہیں راز دار بنانے سے روکنے کے لئے (پیہ آپیتیں) نازل فرہ کمیں: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةٌ مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُوْ مَا عَنِتُمْ قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُوْرُهُمْ اكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُجِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُجِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا ( دوسروں کو راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔ اب تو خودان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہمو پچکی ہے اور جن با تول کوان کے دل چھپ کے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی بڑی ہیں۔ ہم نے تمہیں کھلی علامتیں بتا دی ہیں۔ اگرتم عقل رکھتے ہو ( توسمجھو ) بیتم لوگ توان سے محبت رکھتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تم تو مکمل جنس کیا نہ برایمان رکھتے ہو'۔

یعنی تم ان کی کتاب کوبھی مانتے ہواورا پنی کتاب کوبھی اوران تمام کتابوں کوبھی جواس ہے پہلے گز رچکی بیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بہ نسبت ان کے تم سے دشمنی رکھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

#### ا بو بکرصد بق منی الله نوز کے ساتھ فخاص کا حادثہ



بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیب کہتمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے نیا کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نددیتا۔

راوی نے کہا ( بیہ سنتے ہی ) ابو بکر کوغصہ آگی آپ نے فخاص کے منہ پر زور ہے ایک تھیٹر مارا اور فرمایا۔اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد و پیج ں ہے ( وہ ) نہ ہوتا تو اےالقد کے دشمن تیرا سراڑ اویتا۔

پس فی ص رسول الندمنالینیز کمی یاس گیا اور کہا اے محمد دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا (بڑا) سلوک کیا تو رسول الله منالینیز کمنے ابو بکرے فر مایا ،

مَا حَمَلُكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ.

''جوتم نے کیااس کا کیاباعث تھا''۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بردی (نازیبا) ہوت کہی۔ اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان اوگوں کا مختاج ہا در بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصر آگی اور میں نے اس کے منہ پر (تھپٹر) مارافی ص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانیوں کہا تو اللہ نے فیاص کے قول کے متعلق فی ص کے رداور ابو بکر کی تقد بی میں (بی آبیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِيهَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْهِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْاَنْهِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

''اللہ نے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ انترمختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو سیجھ انہوں نے کہا کہ انترمختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو سیجھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گاتو) ان سے کہیں گے جلاد ہے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركو جواس معامعے ميں غصه آگياس كے متعلق (يد) نازل فرمايا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَّكُوا أَذَى كَثِيْرًا وَّ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾ تَصْبِرُوا وَ تَتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾

'' جُن لوگوں کوئم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تمہیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو

قطعی ( سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پھرفنی ص اوراس کے ساتھی یہود کے ملو کی ہوتو ں کے متعلق (پیارشاد ) فر مایا

﴿ وَإِذْ آحَلَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَةَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِ هُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَ يُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَنُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَغَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمَ

"اور (یادکرو وہ وقت جب ان لوگوں ہے عہد لیا گیا جمن کو کتاب دی گئی کے تمہیں لوگوں ہے اس کو این چینجوں کے کو تھلم کھلاضرور بیان کرنہ ہوگا اور اسے تم چھپاؤ گے نہیں ۔ تو انہوں نے اس کو اپنی چینجوں کے چیچھ وَ ال ویا اور اس کے بدے ذرای قیمت لے ٹی تو کس قدر برا تبادلہ ہے جو وہ کر رہے جی ۔ جولوگ خوش ہور ہے جی اسپے (اس) کئے پر (کرانہوں نے تو ریت کے مضامین اوٹ بیل گئی بیان کر دیے ) اور چ ہتے ہیں کہ جو کام (اظہار حق کا) انہوں نے نہیں کیواس کی تعریف کی جائے ۔ ان کے متعلق رینیاں نہ کر کہوہ مذاب سے کی جائے ۔ ان کے متعلق رینیاں نہ کر کہوہ مذاب سے چھوٹ جائیں گئے ۔ حالانکہ ان کے لئے دردن کے عذاب (تیار) ہے'۔

یعنی فخاص اوراشیع اوران کے سے ملہ ، یہود جنہوں نے گمراہی کولوگوں کے آگے خوشنما بنا کر پیش کیا اوراس کے بوض کچھ دینوی فی کدہ حاصل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور نوگ انہیں عام کہیں حال نکہ وہ اہل عم نہیں میں نہ انہوں نے سید ھے راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ چھے راہ پر ہیں اور چاہیے ہیں کہلوگ کہیں انہوں نے (ایساامچھا کام) کیا۔

# یبود کالوگوں کو تنجوسی کا حکم دینا

ابن انحق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور تافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفی عدا بن زید بن امتا بوت انصار میں ہے ان ہوگوں کے پاس آیا کرتے سے جو رسول اند کا تیج کے اسی بستے اور ان ہے ان کا میل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے سے کہ اپنا مال خرج نہ کیا کرواور ، ل خرج کرنے میں جمدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہارے متابح ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو القد (تعالی ) نے ان کے متعلق (بید جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو القد (تعالی ) نے ان کے متعلق (بید آیتیں ) نازل فرمائیں

﴿ الَّذِيْنَ يَبُغَلُوْنَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾

''جولوگ (خود) سنجوی کرت بین اوروہ اورلوگول کوبھی سنجوی کا تھلم دیتے ہیں اورانہیں اللہ نے جو کھا ہے فضل سے دیا ہے اسے چھیات بین''۔

يعنى توريت كے مضامين چھي تے ہيں جس ميں اس بات كى تقىد بق ہے جے محمد طَائِيَةِ مِهُ اللهِ عَيْلَ عَنَى اللهِ وَ ﴿ وَ اَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِاللّٰهِ وَلَا يَوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِاللّٰهِ مِهُمْ عَلِيْمًا ﴾

''اور ہم بئے کا فَرول کے لئے رسوا کُنَ عذاب تیار کر رکھ ہے اور جو وگ اپنے مال لوگوں کو وکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں اورالنداور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ۔اس کے فرمان اورالندانہیں خوب جاننے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت سے یہود کاا نکار

ابن اتحق نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سرداروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول امتد کُانْٹِیَا ہُم سے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ژموژ کے (بات چیت ) کرتا اور کہت اَدْ عِنَا سَمْعَكَ یَا مُحَمَّدُ حَتَّی نُفْهِ مَكَ.

''اے محمد ہماری طرف توجہ سیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں''۔

مجراس نے اسلام میں طعنہ زنی اور عیب جوئی شروع کی تو ابتہ (تعالی) نے اس کے متحلق (بیہ) نازل فرہ یا ۔
﴿ اَلَّهُ تَوَ اِلَى الَّذِیْنَ اُوْتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَ یُرِیدُونَ اَنْ تَضِلُو
السَّبیْلَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْکُهُ وَکَفٰی بِاللّٰهِ وَلِیّّا وَکَفٰی بِاللّٰهِ نَصِیرًا مِنَ الَّذِیْنَ هَادُوا
یکحرِّفُونَ الْکلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَتُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاللّٰمَ عَیْرَ مُسْمَعِ وَ رَاعِنَا لَیّا
بِالْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِی الدِّیْنِ وَلَوْ آنَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاللّٰمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ
وَ اَتَّوْمُ وَلٰکِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِکُفُرِهِمْ فَلَا یَوْمِنُونَ اللّٰ قَلِیلًا ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان کو گوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ ملا ہے وہ گراہی خرید سے بیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤا ورانڈ تنہار سے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا سر پرست ہونا کس کرتا ہے اور اللہ کا مددگار ہونا (بی) کا فی ہے۔ جن لوگوں نے بہود بہت اختیار کر رکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سیمنا واکھنا کھٹم نے سن لیا اور ان فرونی کریں گے کہتے سے اور ایس کے کہتے کے بے سے کہ بے کے بے کہ کا بیا اور نا فرونی کریں گے کہتے

میں۔اوروَاسْمَعْ غَیْر<sup>ا</sup> مُسْمَعِ کہتے اورطعنہ زنی کے ارادے سے زبانوں کو توڑموڑ کر و اعنا<sup>ج</sup> کہتے ہیں اوراگروہ (اس کے بجائے ہم نے من لیا اوراس کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتا نیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ہے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو ( اپنی رحمت ہے ) دورکر دیا ہے اس لئے وہ ایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول اللهُ مَنْ تَقِيَّا مِن يهود كے على على على سے چندسر داروں سے گفتگوفر مائى جن میں سے عبدالله صورى لاعوراوركعب بن اسد بهي تقير آب ن ان عفر مايا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوُدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُواْ مَا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ بہوداللہ ہے ڈرواوراسلام اختیار کرو کیونکہ والندتم اس بات کوضرور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تیجی ہےانہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس بات کونہیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پہیان لیا اس کا انکار کیا اور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق ( بیآیت ) ٹازل فر مائی

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَغْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پرایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تضدیق کرنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان پرہم ویبا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھا اور حکم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو بیا کہ سٹنے اور خدا آپ کوایس بات ندسنائے جوآپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوسرے معتی ہیں۔اے نہ ستائے ہوئے من یعنی اے بہرے من ۔ معود بالله من ذلك به بہود دوسرے معنی میں اس جملے كو استعال کرا کرتے تھے اس لئے انہیں ذو معینین جملے کے استعال ہے منع فرمایا حمیا۔

ع <sub>د</sub>اعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسرے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضوں نے لکھ ے کہ داعنا کے عین کو دراز کر کے داعینا کتے تھے جس کے معنی''اے ہارے چرواہے'' کے بیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جو کی تھا۔ (احمرمحودی)

خدا وندتو ہوکرر ہے والا ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے معنی نفست و نشوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چہرے میں ہے اور فطمسنا آغینہ ہی ہی بھی بہی معنی ہیں۔ اَکُمطُمُوسُ الْعَیْن اس خُفس کو کہتے ہیں جس کے دونوں بوٹوں کے درمیان شگاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب و الاثو فلا بری منه شی یعنی میں نے تحریر اورنشان کومنا دیا کہ اس میں سے پھنظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن بہیر قابن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوائی طرح کی تکلیف دی گئی تھی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّواى شَطُوْنِ تَرَى حِوْبَاءً هَا بَتَمَلُمَلُ اور جَاراان اونوْل كواليى دراز مسافت والے ميدانول بين تكيف دين جن كے نشانات راه عنه ہوئے ہے ادر (گرى كے سبب ہے) وہاں كے گرگؤں كو ہے چين پھرتا ہواتو ديكھا ہے۔ ابن ہشم نے كہ كہ صُوكى كے معنی ان نشانوں اور پانی (كے چشموں) كے ہيں جن كے راستے پر ہونے كے سبب ہے راستہ بچي ناج تا ہے (شعر) كہتا ہے كہا ہے تمام نشانات مث گئے اور زبین كے برابر ہو گئے ہيں كہا ہے كہا ہے۔ گاہی ہے ہیں جن كے برابر ہو گئے ہيں كہا ہے ہیں کہا ہے كہا ہے۔ اس میں كوئى اونى كي برابر ہو گئے ہيں كہاں ہيں كوئى اونى جيز باتی نہيں رہی ہے۔

اوریہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا داحد صوف ہے۔



### جن لوگوں نے رسول الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مِن الله مِن كر توليا الله مَنالي تفيي

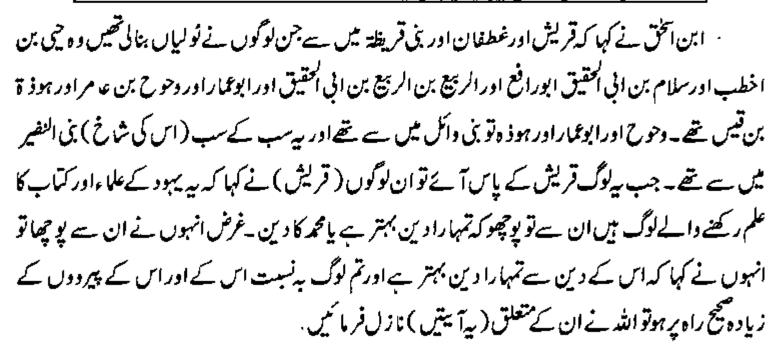

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگول کوئیں ویکھ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں''۔ مانتے ہیں''۔

ابن بشام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سواجس کی پوچ کی جائے اس کو عرب جینیت کہتے ہیں اور جو چیز حق سے گراہ کرے اس کو طواعُوٹ کہتے ہیں۔ اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور مجھے اور بختے سے مراہ کرتے ہیں۔ اور مجھے اور بختے سے روایت پہنچی ہے کہ حست کے معنی تحریعنی جا دواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ اور مجھے اور جو جو دو اور ماغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ در برود در و میں

﴿ وَيَعُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُولاءِ آهُدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگول کے متعلق جنہول نے کفراختیار کیا ہے کہتے میں ووان ہوگوں سے جوایمان لائے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں''۔

ا بن التحق نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴾

" یا بیروگ دوسرے و گول پراس وجہ سے حسد کرتے ہیں کدائلد نے اپنے فضل میں ہے انہیں عن بیت فر والے ہے فضل میں ہے انہیں عن بیت فر والے ہے بیٹ کہ اللہ نے ابرائیم کی آل کو ( بھی ) تو کتاب و حکمت اور بزی حکومت عنایت فر واکی ہے'۔

#### یزول ( قرآن ) ہے ان کاا نکار

ابن آخق نے کہا کہ تئین اور عدی بن زید نے کہا کہ اے محمد جمیں تو اس کا علم نہیں کہ موی کے بعد کسی بشر یرالقدنے کوئی چیزا تاری ہوتو القد (تعالیٰ) نے ان کے اقوال کے متعلق (پیر) نا زل فرمایا.

﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلّٰهِكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَغْدِمٍ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِلسَّعْيَلَ وَ اِلسَّعْقَ وَ يَعْقُوبَ وَ اللّٰهَاكِ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّٰهُ اللهُ وَ اللّٰهُ اللهُ وَ اللّٰهُ اللهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَ كُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ كُلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ كُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكًا وَ كُلُّهُ اللّٰهِ عَلَيْكًا وَ اللّٰهِ عَلَيْكًا وَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ وكان الله عَلَى اللهِ حُحَمَّةُ بَعْدَ النُّسُر

'' (اے محمہ) ہم نے تیری طرف و یسی ہی وحی کی جیسی نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور ایعقو ب اور اولا و یعقو ب اور امیسیٰی اور ایوب و یونس

و مارو ن وسیمان کی طرف وحی کی اور داؤ د کوہم نے زیور دی اور بہت ہے رسول جن کا بیان ہم نے تجھ ہے(اس ہے) پہلے کر دیا ہےاور بہت ہے رسولول کا ہم نے تجھ ہے تذکر ہنبیں کیااور مویٰ ہے( تو ) اللہ نے خوب یا تمل کیں ۔ رسولوں کو ( ہم نے ) بیٹارت دینے والا اور ڈرانے و'ا. ( بن کربھیجا ) تا کہرسواول کے ( تبھیجنے کے ) بعداو گول کواہتدیر کوئی ججت نہرے اوراہتد غلبے والااور حکمت والا ہے''۔

> اوران میں کی ایک جماعت رسول القدمی تیزام کے یاس آئی تو آپ نے ان سے فر مایا اَمَا وَاللَّهِ النَّكُمُ لَتَعُلَّمُونَ آنَىٰ رَسُولٌ الَّيْكُمُ مِنَ اللَّهِ .

'' سنو! وابتدتم لوگ اس بات کوضر ورج ننج ہو کہ میں تمہاری طرف التد کا بھیجا ہوا ہول''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کونبیں جانتے اور نہ ہم اس پر گوا ہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله(تعالى)ئے(بدآیت) ٹازل فرمالی

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَثُهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَّيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشُهَدُونَ وَكَفَى باللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ''(تم ً وابی نه دو) کیکن الله گوا بی دیتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ہے اتاری ہے اور فرشتے بھی گوائی ویتے ہیں اور اللہ کا گوائی وینا (بی) کانی ہے '۔

# رسول التمنَّلُ عَيْنَهُم بِرِ الكِ برُ مِ يَتِقر كِ ذُالِنِ بِران كا اتفاق

رسول القد می تیم بی النفیر کے یاس ان سے بی عامر کے دو شخصوں کے خون بہا کے متعلق مدد لینے کے کئے تشریف لے گئے جن کوعمر بن امیدانضمری بی تشکیر دیا تھاان میں ہے بعض افرا دایک دوسرے سے تنہائی میں ملے تو انہوں نے ( آپس میں ) کہا کہ اس وقت محمہ جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اسے پھر بھی ہرگز نہ یا وُ گے۔اس لئے کوئی ہے جواس گھریر چڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا ساپھر گرادے تو وہ ہمیں اس ہےراحت دینے کا باعث ہوگا تو عمرو بن جحاش بن کعب نے کہا ہیں ( اس کام کو انجام دیتا ہوں ) رسول القد ٹی پیزم کو (جب)اس کی خبر ہوگئی تو آیان کے پاس ہے اوٹ آئے اللہ (تعالی) نے اس کے اوراس کی قوم کے اس ارادے کے متعلق (بيآيت) نازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهَمَّ قَوْمٌ آنُ يَبْسُطُوا اِلْمِكُمْ آيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنُكُمُ وَأَتَّقُواللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْهَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴾ ''اے وہ لوگو! جوابیان لائے ہوابقد کی اس نعمت کو یا دکرو جب کہا بیک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم ہے روک دیئے ادرالقد سے ڈرواور ایمانداروں کو تو ابقد ہی پر بھروسا کرنا جا ہے''۔

اور رسول القدمنی تین اضاء اور بحری بن عمرواور شائش ابن عدی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اس کی سزا ہے انہیں انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اس کی سزا ہے انہیں ڈرایا تو ان لوگوں نے نصار کی کے قول کی طرح کہا کہ اے محمرتم ہمیں کیا ڈراتے ہووا تہ ہم تو القد کے بینے اور اس کے بیارے ہیں (اس پر)اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (بیر) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحُنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَاوُهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرِ ﴾

''اور مہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ (اے نی تو)

کہہ پھر وہ تمہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ (تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان

قرمیوں میں سے ہوجن کو اس نے پیدا کیا ہے وہ جس کو جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو جا ہتا

ہرا دیتا ہے آ سانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک
ہے اور اس کی جانب لوٹنا ہے'۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ مُن اللہ ہُن اللہ ہُن اللہ ہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ اللہ کی غیرت اور اس کی سزا سے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے شے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عباد قاور عقبہ بن وجب نے کہا ہے گروہ ببود اللہ سے ڈرو واللہ ہے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عباد قاور عقبہ بن وجب سے آپ کے مبعوث واللہ ہے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول جیں اور تبہیں تو ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریما اور وہب بن یہوذ انے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نداللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فرمائی اور ندان کے بعد کمی بثارت دینے والے اور ڈرانے والے کو اس نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے اندان فرمائی:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَعُولُوْا مَا جَآءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدُ جَآءً كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل كتاب تمهارے پاس مارارسول آچكا ہے رسولوں كى (آمدكى) ست رفارى (ك زمانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بیعذر ندرہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والانبیں آیا پس ابتہارے پاس خوش خبری دینے والا آور ڈرانے والانبیں آیا پس ابتہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا آچکا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعدان سے موی (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں سے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اوران کے ساتھ ان کی عہد شکنیاں اوران احکام الٰہی کوجنہیں ان لوگوں نے روکر دیا یہاں تک کہاس کی یا داش میں جو جالیس سال تک بھٹکتے بھرے۔ان کا بیان فرمایا۔

# نبي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى جانب حكم رجم كِمتعلق يبود كارجوع

ابن ایحق نے کہا کہ جھے ہے ابن شہاب الز ہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزید میں ہے ایک علم والے فض ہے سنا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول القہ من فیض ہے سنا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان سے بیان کیا کہ جب رسول القہ من فیلی نے بود کی شادی شدہ ایک عورت ہے تا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداوراس عورت کو جھر کے پاس جھیجو اوراس ہے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اوران دونوں کے نیصلے کا حاکم ای کو بنادو۔ پھراگر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتاؤ کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تحییہ کے معنی بیہ ہیں کہ پوست درخت خریا کی ربی ہے جس پر روغن قاز چڑ ھایا گیا ہوکوڑ ہے ارتااوراس کے بعدان دونوں کا منہ کالا کر کے دوگدھوں خریا کی ربی کہ بیرونی کرواوراس کو بیا نہیں اس طرح بھانا کہ ان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں۔ تو اس فحض کی پیروی کرواوراس کو بیا نہیں جس نہیں اس طرح بھانا کہ ان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں۔ تو اس فحض کی پیروی کرواوراس کو بیا نہیں جان کہ ویا تو یقین جان کی جس سنگیاری کا تھم دیا تو یقین جان کو کہ وہ نہی ہے اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگیاری کا تھم دیا تو یقین جان نہوں تھی ان اور جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہا ہے اس اس سے بچاؤ کہ وہ اس کو تم ہے چین لے گا۔ ( یعنی نہوت تمہارے خاندان سے جاتی رہے گی)۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمد اس شادی شدہ مخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کو حاکم بنا دیا ہے تو رسول اللہ من اللہ کا اللہ منازی کے بات کی عبدت گاہ میں تشریف لے سے اور فرمایا:

يًا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخُورِجُوْا إِلَى عُلَمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا پنے علماء کومیرے سامنے لاؤ ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولا ہے''۔ ابن این سخت نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں سے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتھ ابو یاسر بن اخطب اور وہب ابن یہوذ اکو بھی آپ کے سامنے لائے۔ اور کبا کہ یہ بھارے ماہ ہیں تو رسول اللہ سی تی آئے ان سے سوایات فر ہ نے اور ان کے متعلق معلو ہ ت حاصل فر ہ نے (کہ اِن میں کون زیادہ عالم ہے) یہاں تک کہ ان لوگول نے عبدالقد بن صوری کے متعلق کہا کہ تو ریت جانے والوں میں بیسب سے زیادہ جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہ کہ ''بھے بی تریظ کے بعض افراد نے بیان کیا' ' سے ' سب سے زیادہ جائے والا ہے' ' سک ابن انحق کا تول ہے اوراس کے بعداس روایت کا بھملہ ہے جواس سے پہلے (بیان بوئی ) تھی۔
تورسول الله تو تائی نے اس سے تنہائی میں گفتگوفر مائی اوروہ ایک جوان چھوکراان میں سب سے زیادہ کم سن تعارسول الله تائی نے اس سے دریافت (فرہ نے ) میں اصرار فرمایا اور آ ب اس سے فرمار ہے تھے۔
یا ابْنَ صُوری اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَاُذَ تِحَرُّكَ بِایَّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسْرَ آئِیْلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِی النَّوْرَاقِ.
فِیْمَنْ زَنٰی بَعْدَ اِحْصَابِهِ مالرَّ جُم فِی النَّوْرَاقِ.

''اے ابن صوری میں تختے اللہ کی شم دیتا ہوں اور تختے اس کی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہوں جو بی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے توریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگساری کا تھم دیا ہے''۔

اس نے کہاالٰہی سیج ہے۔ واللہ اے ابوالقاسم یہ لوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (املہ کی طرف سے ) بھیجے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھررسول اللّہ مُنافِیَۃِ ﴿ وہاں ہے ) نظیے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ کہ اس مید کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بی عنم بن ما لک بن النجار ( کے محلے ) میں ہے۔ آپ کی اس معجد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بی عنم بن ما لک بن النجار ( کے محلے ) میں ہے۔ پھراس کے بعدا بن صوری نے کفرا ختیار کرلیا اور رسول اللّہ مانی نبوت سے انکار کردیا۔ ابن اسحق نے کہا اللّٰہ نے ان کے متعلق ( یہ ) نازل فرمایا

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَا بِانْوَاهِمِهُ وَكُوْ يَعْنَ الْكُوبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

یعنی و و ہوگ جنہوں نے اپنوں میں سے پچھ لوگوں کو بھیجا ہے اور خودنہیں آئے ہیں اورانہیں بعض ایسے تھم بتا دیئے ہیں جو بچانہیں۔ پھر فر مایا کہ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ نَعْدِ مَوَاضِعِه يَقُولُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ (ای الرحم، فَاخْدَرُوْهُ

'' یہ لوگ کلمات کے استعال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعال کرتے ہیں (اور) کہتے ہیں۔اً سر(محمد کی جانب ہے ) تمہیں بہی تھم دیا جائے تو اسے لے لواورا گرتمہیں یہ تھم (یعنی رجم کا تھم) نہ دیا جائے تو اس ہے بچو''۔ آخر بیان تک

ابن ابحق نے ہو کہ جھے سے محمد بن طلحہ بن بیز بیر بن رکانہ نے اسمعیل بن ابراہیم سے اوراس نے ابن عب سے سے ان کربیان کیا انہوں نے کہ کہ رسول الند کا تیجائے ان دونوں کی سنگ ری کا تھم فر مایا اور وہ آپ کی مسجد کے درواز ہے ہوئے دیکھا تو انھ کراپنے مسجد کے درواز ہے ہوئے دیکھا تو انھ کراپنے ساتھ والی عورت کی طرف گیا۔ اور اس بر جھک پڑاتا کہ پھروں سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیابی ہوجائے۔ کہا اور بیابی ہوجائے۔

ابن ایخل نے کہا اور مجھ سے صالح بن کیبان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ تافع ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ تافع ہے اور انہوں نے انہیں عبداللہ بن عمر سے بن کربیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ فائی آئے گا اور اپنا ہاتھ آبت رجم پرر کھ دیا راوی تو رہت کے سرتھ بنوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آبت رجم پرر کھ دیا راوی نے کہ تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مار ااور کہنا ہے اللہ کے تبی ہے آبت رجم ہے۔ بیٹھ ساسے آپ کو پڑھ کر سنانانبیں جا ہتا ہے تو رسول اللہ فائی آئے آئے ہے فرہایا

وَيُحَكُمُ مِا مَعُشَرَ مَهُوْ دَ مَا دَعَاكُمُ إِلَى تَرُكِ حُكُمِ اللّٰهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ "اے گروہ یبودتم پرافسوں ہے اللہ کا حکم جھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے تزغیب دی حالانکہوہ تمہارے ہاتھوں میں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سننے والقداس تھم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص نے جوشا ہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے چاہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہ کرنہیں والقد (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا) جب تک کہ فلال شخص کوسنگسار کرے تو لوگوں نے کہ کرنہیں والقد (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا) جب تک کہ فلال شخص کوسنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اورا پنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہےاوراس پڑمل کرنے کومر وہ سنت بنا ڈالا راوی نے کہا۔ کہ رسول القدمنی تیج آئے فر مایا '

فَآنَا اَوَّلُ مَنْ آخَيَا اَمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

'' تو میں پہلانخص ہوں جس نے تھم الہی کوزندہ کیا اوراس پڑمل کیا''۔

پھر آپ نے ان دونوں کوسنگسار کرنے کا تھم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کوسنگسار کر دیا گیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کوسنگسار کرنے والوں میں تھا۔

### خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے ہے داؤ دبن حصین نے عکر مہے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے ( ہیہ ) حدیث سنائی کہ (سورۂ ) ما کدو کی وہ آیتیں جن میں اللہ ( نعالیٰ ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (مجھے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ مجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچ کیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے کرنا ہے سکے اللہ اللہ انساف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے''۔

یہ آیتیں بنی النفیر اور بنی قریظ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیٹی کہ بنی النفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کواعلی مرتبہ حاصل تھا۔ پوراپوراا داکیا جاتا تھا اور بنی قریظہ (کے مقتولوں) کا نصف ۔ تو انہول نے رسول الند مائی تیٹے اسے فیصلہ چاہا تو اللہ نے ندکورہ آیتیں ان کے متعلق نازل فرما کیں۔ رسول اللہ من تی بات پر ابھارا اور مساوی ویت مقرر فرما دی۔ ابن آخق نے کہا کہ اللہ بہتر جانا ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب) کیا تھا۔

### رسول اللهُ مَنَّالِيَّنَا مِن كُور بن سے برگشته كرنے كا بہود يوں كا ارا دہ

ابن آئی نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور ها س بن قبس نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم محمر کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا۔ اے محد (منائیم آپ ہوں کہ ہم یہود کے علماء اور ان میں بڑی حیثیت والے اور ان کے سردار میں اور اگر ہم نے آپ کی پیروی کرلی تو (تمام) یہود آپ کے پیروہ وجا کیں گے اور وہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم کے بچھاوگوں میں جھڑ ا ہے۔ تو کیا ہم آپ کو حاکم بنادیں (اس شرط پر) کر آپ ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صا در فرما دیں اور ہم آپ پرایمان لا کیں اور آپ کی تقد بی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے اس بات سے انکار فرما دیا۔ التد (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ) نازل فرمان

### عیسی عَلَائِنَا کی نبوت سے یہود بول کا انکار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَّا لِیَّتُمُ کی پاس ان میں سے ابو یاسر بن اخطب اور ٹافع بن ابی نافع اور عازر بن ابی عازر اور خالد اور زید اور از اربن ابی از اراور اللّٰمِیّ آئے۔ اور آپ سے دریافت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کے دریافت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کس برایمان رکھتے ہیں تو رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰہُ تُنْ اللّٰهِ مَایا:

نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ اِلَى اِبْوَاهِیْمَ وَاسْطِعِیْلَ وَاسْلِحَقَ وَیَغْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِیَ مُوْسِلی وَعِیْسِلی وَمَا أُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ ۖ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور اس چیز پر جوابر اہیم اسمعیل واشحق و یعقو ب اوران کی اولا دیرا تاری ً بی اوراس پر جوموی اورغیسیٰ اور ( دوسر ہے ) نبیوں کوان کے پرورد گار کی جانب سے عنایت ہوئی ہم ان میں ہے تھی میں تفریق نہیں کرتے اورہماس کے فرمان بردار ہیں''۔

جب میسی بن مریم کا ذکر آیونوان لوگوں نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیسی بن مریم کو مانتے ہیں اور نداس مخض کو جوان پر ایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق ابتد نے (پیہ) نازل فر ہایا.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْيَنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ انَّ أَكْثَرَكُمْ فَأَسْقُوْنَ ﴾

" (اے نی) کہدوے اے اہل کتا ب کیا تم ہم ہے صرف اس وجہ سے دشتنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یراوراس چیز برایمان لا کیکے بیں جو ہماری طرف اتاری گئی اوراس چیز پر جواس ہے پہنے اتاری مَنِي اور حقیقت تو بیہ ہے کہتم میں ہے اکثر نا فرمان ہیں''۔

اوررسول ابتدمنی تینیم کے بیاس رافع بن جار ثداورسلام بن مشکم اور ما لک بن ضیف اور رافع بن حریمله آئے اور کہا۔

اے محمد کیا تمہارا یہ دعوی نبیں ہے کہتم ملت و دین ابراہیم پر ہوا در ہمارے پاس جوتو ریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللّہ کی جانب ہے ( آ ئی ہوئی ) ہے۔ آپنے فرمای

نَلْ وَلَكِنَّكُمُ آخُدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِوْتُمْ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِخْدَاثِكُمْ

'' کیو نہیں (بے شک میرا دعوی یہی ہے ) کیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کاتم ہے اقرار لیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعنق حمہیں تھم دیا عیا کہتم اے لوگوں سے داضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہار ہے نئی یا توں سے علیحد گی اختیار کر لی''۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں یا توں پر جو ہمارے قابو میں ہیں جےر ہیں گے اور ہم سیدھی راہ پر اور حق پر ہوں گے۔اورہم نہ بچھ برایمان لائمیں گےاور نہ تیری ہیروی کریں گے۔توان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فرہ یہ: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْمِكُمْ مِنْ رَّبَّكُمْ

وَ لَيَزِيْنَ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْذِلَ اِللّهٰ مِنْ رَبّتَ طُفْيَانًا وَّكُفُرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾

''(ا في نبي ان سے) كہدائے اہل كتاب تَم سى (صحح) چيز پرنہيں ہو يہاں تك كه تم توريت و انجيل اوراس چيز كے بابندنه ہوجاؤ جوتمہار ہے بروردگار کی جانب سے تمباری طرف اتاری گئی ہے اور ہے شک جو چيز تير ہے پروردگار کی جانب سے تيری طرف اتاری گئی ہے وہ ان ميں سے بہتوں کوسرکشی اور کفر ميں بر هاد ہے گی اس سے تو كافر قوم برغم نه كھا''۔

ا بن استحق نے کہا کہ رسول القد کُلَیْمَ آئی ہے پاس النحام ابن زیدا ورفر دم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا ہے محمد کیا تنہیں اللہ کے ساتھ اس کے سواکسی اور کو معبود کا علم نہیں تو رسول اللہ مُنْ تَنْمِیْنِ فر مایا، اَکَلُهُ لَا اِللّٰهَ اِلاَّ هُوَ بِلَاٰلِكَ بُعِنْتُ وَ اِلٰی ذٰلِكَ اَذْعُوْ.

''القد(ایسی ذات ہے کہ )اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراسی کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

وّان لوگوں کے اوران کے قول کے متعلق (پیہ) نازل فر مایا

﴿ قُلْ آَنَ شَيْءٍ آكُبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيْدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوْجِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنْ لِللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بِلَغَ آنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ آنَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾

''(اے نبی) تو کہدکہ گواہی کے لحاظ ہے کون می چیز سب سے بڑی ہے(ان کا جواب بہی ہونا چاہئے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی القد سب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہدالقد میر ہے اور تمہارے ورمیان گواہ ہے اور تمہارے ورمیان گواہ ہے اور میر کی طرف اس قر آن کی وحی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اوراس فخص کو (بھی) جس تک بہتنج جائے ۔ کیا حقیقت میں تم نوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سواد وسرے معبود بھی ہیں''۔

﴿ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اِلَّهُ وَاحِدٌ وَ اِنْنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

'' تو کہہ میں (تو ایس) گوائی نہیں ویتا (اور) کہدوہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیزوں کوتم شریک تفہراتے ہو میں ان سے (بالکل) علیحدہ ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانے ہیں جیسا اپنے بچوں کو پہچانے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعد بن زید بن اتا بوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا (گر) منافق ہی رہے ان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تواہتد ( تعالی ) نے ان کے متعلق ( ہیر ) نازل فرمایہ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہ رے دین کوہنسی کھیل بنالیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایماندار ہوتو اللہ (کے تھم کی خلاف ورزی) ہے ڈرو'۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَ كُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ قَدُ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پیس آئے تو کہد دیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیہ ہے حالا نکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ اس ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ اس ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ ہوئے تھے اس کوالندخوب ہوئے اور جو پچھوہ ہے چھپائے ہوئے تھے اس کوالندخوب جانئے والا ہے''۔

اور حبل بن الی قشیرا ورشمویل بن زید نے رسول اللّد منَّا ﷺ ہے کہاا ہے محمد!اگرتم نبی ہوجیسا کہتم کہتے ہو تو ہمیں بناؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔تو اللّد نے ان دونوں کے متعلق (بیہ) نا زل فر مایا ·

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقَٰتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَٰلَتُ فِي السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ اكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

''وہ تجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہدو ہے کہ اس کا علم تو میر سے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کو اس کے وقت پرصرف وہی فلا ہر فر مائے گا۔
آسانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراچا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں کو یا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعلق بڑی چھان بین کی ہے تو کہدد ہے اس کاعلم تو انقد ہی کے پاس ہے اورلیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے معنی متی کے ہیں یعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَیْنِیُ وَبَیْنَهَا لِلْاَسْالَهَا اَیَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ راز کونخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس سے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جوشخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنْتَهَاهَا کے بیں اوراس کی جُمع مواس ہے کمیت بن زیدالا سدی نے کہ ہے۔
وَ الْمُصِیْبِیْنَ ہَابَ مَا اَنْحُطَا النَّا سُ وَمُوْسِیٰ قَوَاعِدِ الْاِسْلَامِ
اس دروازے کو پالینے والوں کی قتم جس کولوگوں نے غنطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیاد کے
انتہائی مقام کی قتم۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مردسی السفینة ال مقام كه كهتے بیل جہال كتى ركى ہے اور حفیٰ عنها بیل نقد يم وتا خیر ہے۔ فرمان كا مقصد يہ ہے كه يسئلونك عنها كانك حفى بهم وہ بچھ سے اس كے متعلق اس طرح دريافت كرتے بیل گويا تو ان بربرام بربان ہے كہ انہيل وہ بات بناد ہے گاجوان كے سوادوسروں كونہ بنائے گا۔ اور حفیٰ كے معنی البر المنعهد كے بھی بیں۔ لیمنی بمیشہ احمان كرنے والا۔ كماب اللہ بیل ہے۔ انه كان بى حفیا۔

وہ میراہمیشہ کامحس ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بنی قیس بن تغلبہ کے آئی نے کہا ہے۔
فَانُ تَسُالِیْ عَیْنی فَیَارُ بُ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْنُ اَصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریا فت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آئی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے پوچھنے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔

اور بدبیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے چھان بین کرنا اور اس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے پاس سلام بن مشکم اور ابو بونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قبیل اور مالک بن الضیف آئے اور آپ ہے کہا ہم آپ کی پیروی کیے کریں۔ حالانکہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ یہا عقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ہمارا قبلہ کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

<

يُضَاهِنُونَ لَوَدُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ﴾

''اور یبودنے کہا کہ عزیرامتد کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سیح اللّٰہ کا بیٹا ہے بیان کے مند کی ! ! تیمں بیں۔ بیلوگ ان ہوگوں کے قول کی مشابہت پیدا کرتے ہیں۔ جنہوں نے ان سے پہلے کفرا ختیار کیا ہے۔اللہ انہیں غارت کرے۔ بیکسی بے عقلی کی یا تیمں کئے جارہے ہیں''۔ آخر بیان تک۔۔

ابن ہشام نے کہا کہ یُضَاهِنُوْنَ کے معنی ''ان بوگوں کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے مشابہ ہیں جنہوں نے کفرکیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرابھی اس کی سی بات کہتو کہتے ہیں ہو یصاحیا۔ وہ بھی تمہیں ساہے۔

ابن آخق نے کہا اور رسول اللہ سی تین کے پاس محمود بن سیجان اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واور عزیر بن اللہ علی تعلق نے کہ اور کہا۔ ائے محمد کیا ہے بات سیجے ہے کہ یہ چیز جوتم پیش کر رہے ہو۔ هیقة بیاللہ کی جانب سے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول اللہ فی تین کے ان سرف یا د

آمَا ﴿ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَغُرِفُولَ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَحِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ وَلَوِ الجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وُا بِهِ

'' سن لو! القد کی قسم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللّٰہ کی جانب ہے ہے۔ تم اے اپنے پاس (اپنی کما بول میں) لکھا ہوا یا تے ہوا وراگر جن وانس (سب) اس بات پر شفق ہو جائیں کہ اس کا سا( کلام) بیش کریں تو وہ (مجھی) پیش نہ کرسکیں گئے''۔

اس وقت ان كى بورى جماعت نے جس ميں فنحاص اور عبدائقد بن صورى اور ابن صلوبا اور كنانه بن الربيج بن الب الحقيق اور اشيع اور كعب بن اسداور شمويل بن زيداور جبل بن عمر و بن سكينه (بھى ) متھ كہا۔ا ہے محد كيابية مہيں كوئى انسان يا جن تو تعليم نبيل ديتا ہے۔راوى نے كہارسول القد فَالَّيْنَةُ النَّهُ فَرْمایا:

اَمَا عَلَى اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ مَا تُعْلَمُونَ اِللّٰهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالنِّي لَوَ سُولُ اللّٰهِ قَدِحِدُونَةَ ذَالِكَ مَكْتُوباً عِنْدَ مَعْمُ فِي اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالنِّي لَوَ سُولُ اللّٰهِ قَدِحِدُونَةَ ذَالِكَ مَكْتُوباً عِنْدَ مَعْمُ فِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالنِّي لَوَ سُولُ اللّٰهِ قَدِحِدُونَةَ ذَالِكَ مَكْتُوباً عِنْدَ مَعْمُ فِي النَّهُ وَ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

ل (الفع ج د) میں بینا ہونے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتیں آئی ہیں ۔ (احمرمحمودی) ع (الف) میں 'اھ'' بغیرالف کے ہے۔ (احمرمحمودی) '' سن لوائلہ کی شم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ بھی کہ یقینا میں اللہ کارسول ہوں ہم اس کوا بے پاس توریت میں لکھ ہوا پاتے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمد! اللہ جب کوئی اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ جو ہتا ہے انظامات فرہ تا ہے اور جتنی جا ہتا ہے اس لئے آپ ہم پر کوئی کتاب آسان ہے اتا رہے کہ ہم اسے پڑھیں اور پہچ نمیں (کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے)۔ ورنہ ہم بھی وید ہی (کلام) پیش کریں گے جیساتم پیش کرتے ہو۔ تو اللہ (تعانی) نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (یہ) ناز ل فرہ یا ا

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْلِانْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوْ بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَغْضُهُمُ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ اگر (تمام) جن دانس اس بات پرمتفق ہو جا کیں کہ اس قرآن کامثل لا کیں تو اس کامثل نہ لا تکیس گے۔اگر چہوہ ایک دوسر ہے کے معاون ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کے ظہیر کے معنی معاون کے ہیں اورای اشتقاق سے عرب کا قول' نیظاہروا علیہ'' ے جس کے معنی تعاونوا علیہ ہیں۔ شاعر نے کہا ہے۔

یا سَمِی النَّبِیِّ اَصْبَحْتَ لِلدِّبْنِ قِوَامًّا وَلِلْاِمَامِ طَهِیْرًا اے نبی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترقی اور خلیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی جمع ظہراء ہے۔

ابن آبحق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداور ابون فع اور اشیع اور شمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان سے کہا کہ عرب میں نبوت نہیں ہوا کرتی بکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھروہ رسول القد فاقی کے پاس آئے اور آپ سے ذوالقر نبین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقر نبین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ رسول القد فاقی نین کا حال دریافت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس العظر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے سعید بن جبیر کی (بیہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ منافیظ کے پاس آئی اور کہا اے محمہ اللہ نے تو اس تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر اس کو کس نے پیدا کیا۔ راوی نے کہا (بیہ سنتے بی) رسول اللہ منافیظ کے آئی ہے دروگار کے لئے غصہ آئی یہاں تک کر آپ کا رنگ متنفیر ہوگیا اور آپ ان پر خفا ہوئے۔ راوی نے کہا آپ کے پاس جبریں میشٹ آئے اور آپ کو تسکین دی اور کہا اے محمہ

ا پنے پر ہارنہ ڈالئے۔ (یا آ واز پست سیجئے ) اور اللہ (تعالی ) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا ( اور کہا )۔

﴿ قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا آحَدْ ﴾

''(اے نبی) کہددے بات یہ ہے کہ القدا یک ہے القدسب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی ہے پیدا ہوااور نداس کا کوئی ہمسر ہے''۔

رادی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کرن یا تو انہوں نے کہا کہ اے حمر ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔کہ اس کی ضفت کیسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا بازوکیسا ہے تو رسول اللہ فائی کے کہا تھا۔ اور ہے جمی زیادہ خصہ آگے اور انہیں ڈائنا تو آپ کے یاس جبریل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے یاس اللہ کے حراب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ اللہ فرما تاہے۔

﴿ وَمَا قَلَدُوا اللّٰهَ حَقَّ قَلْدِمِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَةً وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾

''اورالقد كا جومرتبہ ہان توگوں نے اس كا انداز نہيں كيا۔ حالانكہ قيامت كے دن تمام زين اس كے قيفے ميں ہوگى اور آسان اس كے سيد ہے ہاتھ ميں لينے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں كے تمام خيالات ہے) پاك ہاور بيلوگ جوشرك (كى به تمل) كرتے ہيں وہ اس ہے برتر ہے'۔
ابن آخل نے كہا كہ جھ سے بن تميم كے آزاد كردہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے اور انہوں نے ابو بريرہ سے روايت بيان كى۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے رسول الله الله عكف المحق فين خكف الله كاف الله عكف الله عكف الله عكف الله كف الله كف الله احك الله العقمة لك الله علم الله العقمة لك الله العقمة الله العقمة في الله المحق الله المحقمة الله العقمة في الله المحقمة الله العقمة في الله المحقمة المحقمة المحقمة الله المحقمة المحقم

'۔ ۔ اپنے ٹی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنے کہ یہ اللہ کا کہنے والا یہ کئے کہ یہ اللہ اس نے تو مخلوق کو پیدا کیا پھراللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خیا نہ اس کو کس نے پیدا کیا اور شداس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو جا ہے کہ وہ اپنی با تیں جا نب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنا مائے''۔

ابن ہشہ م نے کہا کہ صمداس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی پناہ لی جاتی جاتی ہیں۔ بس کی طرف رجوع کیا جاتی جاتی ہا ہی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نصلہ جن کونعمان ابن المنذر نے قتل کر کے ان (کی قبروں) پر کونے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی بھیجی) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے چچاؤں کے مرجے میں کہا ہے۔

اَلَا نَكُوَ النَّاعِيْ بِحَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْدِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمِالسَّيِدِ الصَّمَدُ اللَّهَمَدُ م سنوكه خردينے والے نے نبی اسد کی دوبہترین فردوں عمرو بن مسعود اور مرجع خلاک سردار کی موت کی خبرصبح سورے دی ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ رسول القد فاقیۃ کے پاس نجوان کے نصاری کا وفد آیا جس میں س تھ سوار تھا وران ساتھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھا ور پھران چودہ میں سے تین شخص ایسے تھے جوم جع عام تھے۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جوقوم کا سر دار اور ان سب کو ایسا مشورہ اور رائے دینے والا تھا کہ بجزاں کی رائے کے وہ لوگ کی طرف نہ پھر تے تھے اور اس کا نام عبد اُسے تھا۔ دوسرا السید تھا جو ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے سفروں اور ان کے جمعوں کا ننتظم تھا اور اس کا نام ارا یہم تھا۔ تیسرا البوحار شد بن سفر تھا جو بنی بکر والا اور ان کے سفروں کا ان میں باہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر بن واکل میں سے ایک فرد اور ان کا دین پیشوا۔ اور ان میں ماہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اور ابوحار شد نے ان سب میں بلند مرتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اور ان کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا یہاں تک کہ روم کے عیسائی بادش ہوں کو جب ان کے دین عوم میں اس کی مہر رت واجتہ دکی خبر پنجی تو انہوں نے اس کو بڑا مرتبہ دے دیا اور اس کو مال ومنال خدم وحشم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے کئی کلیے بنا دی تھے اور اس کے لئے کئی کلیے بنا دی تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ان کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اسے سے سو کہ کی کی بیشے اور اس نے رسول اللہ کا تھی اور اس کے باز و بی اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام کور بن علقہ تھی۔

 (ویساہی) کی (جیسا تیراخیال ہے) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیلوگ چھین ٹیس گے پھراس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی بات جوخو داس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتی کہ اس کے بعد اسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی میں انہیں میں سے رہھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحاریہ) کے متعلق میہ بات بیان کیا کرتے تھے۔

این ہشام نے کہا کہ جھے خبر می ہے کہ نجران کے رئیسوں نے چند کتابیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مر جاتا اور وہ ریاست دوسر ہے کو ملتی تو ان کتابول بران مہروں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہر خود بھی لگا دیتا اور ان مبروں کو نہ تو ڑتا۔ نبی مَنْ الْبَرْنِیْ کے زونے میں (وہاں کا) جور کیس تھ وہ مہلت ہوا با ہر نکلا تو تھر کھائی تو اس کے بیٹے نے اس سے کہد دوروالا ہر بود ہوج کے جس سے اس کی مرادرسول القد کا اللے تھی تھا اس کے بیٹے نے اس سے کہد دوروالا ہر بود ہوج کے جس سے اس کی مرادرسول القد کا اللہ تھی تھی تو اس سے اس کے بیٹ نے کہا ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہواور اس کا نام وضا بج یعنی کتب (محفوظہ ) تھکت میں ہے۔ اور جب وہ مرگیا تو اس کے بیٹے کی توجہ اس طرف ہوئی تو اس نے دل کڑا کی اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی می تو تھی گا تذکرہ پایا اور اس نے اسلام اختیار کرلیا اور اس میں اس کی حالت انجھی رہی۔ اس نے جے کھی کیا اور پیشعراس نے کہ ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا حَنِيْنُهَا مُخْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا مُخَالِقًا دِيْنَ النَّصَارِاي دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے بی جانب دوڑ ربی ہے۔اس حالت میں کداس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے پیٹ میں بچے اس کے آڑے آرہا ہے اور اس حالت میں کہ اس (اونٹنی بعنی اونٹنی والے) کا دین نصار کی کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ضیں کے معنی حزم الناقه لیعنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معتوضا دین النصاری دیسھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ ریہ (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول الله من اللہ ہے پاس آ ہے اور رسول الله من اللہ تا ہوں کو نماز عصر پڑھا بچکے تو وہ لوگ آ پ کے پاس آ پ کی مسجد میں س سالت میں داخل ہوئے کہ وہ اچھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور چا وریں اوڑ تے ہوئے بی حارث بن کعب والوں کی طرح خوب صورت تھے۔ راوی نے کہا کہ نبی تن بیش کے بعص صحابہ جنہوں نے ان کواس روز و یکھا ہے۔ کہتے ہیں کہان لوگوں کے بعدان کا ساوفد ہم نے کوئی نہیں و یکھا ان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس لئے وہ رسول القد منٹائینے کم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ منٹائیز کم نے فرہ یا۔ دعو ہمہ۔انہیں چھوڑ دو( کہ نماز پڑھ میں ) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ا بن انحل نے کہا کہان میں ہے چود ہ آ دمی جوان لو گول کے (تمام )معاملات کا مرجع تھےان کے نام میہ جیں۔

العاقب الرائل ورائل ورائل ورائل ورائل ورند یداورالسیدجس کا نام ال یم تھااور بی بربن واکل والا ابوص رشہ بن علقه اوراوں اورائل اورائل ورائل ورائل

اور جب ان دونوں نی کموں نے آپ ہے گفتگو کی تورسول القدمیٰ نیکٹی ان دونوں سے فر مایا۔ اَسْلِمَا.

''تم دونول اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی کھیے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول اللہ من تحقیق کے گفتگو کرنے والول کے تین نام اوپر متائے ہیں اور یہاں دونوں نے لکھا نے غور طلب امر ے ۔ (احمر محمودی)

اسلام اختیار نیس کی ہے اسلام اختیار کراو۔ ان دونول نے کہا ہم نے تم سے پہلے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فرمایا کذَیْنَمُ ایمُنَعُکُمَا مِنَ الْاِسْلَامِ دَعَاءً کُمّا لِلّٰهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُکُمَّا الْصَّلِيْبَ وَاکْلُکُمَا الْحِنُویُو

''تم دونول نے جھوٹ کہا۔تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اورتمہاری صبیب کی پوجا اورتمہارا سور کا گوشت کھانا (بیسب باتمیں)تمہیں اسلام اختیار کرنے سے مانع بیں''۔

انہوں نے کہاا ہے محمد پھران کا ہاپ کون تھا تو رسول اللّه ٹنائیّنِٹی نے خاموثی اختیار فر ، کی اور انہیں کو کی جواب ادا نہ فر مایا تو اللّٰہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ۂ آل عمران کا ابتدا کی حصہ اس سے پچھاویر آپتوں تک نازل فر مایا اور فر ، یا

﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾

''الم ۔اللہ ( تو وہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقر ارہے'۔

پس سورۃ کی ابتداا بی ذات کی پا کی اورتو حید ہے فرمائی کہ اس کی ذات ان تمام ہا توں ہے پاک ہے جودہ کہ کرتے تھے اوروہ پیدا کرنے اور تھم دینے میں یکتا ہے۔ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتہ ذعات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پیفیر) کے متعلق جوان کا اوعاتھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمراہی بتا دی جائے۔ پس فرمایا .
﴿ اَلَهُ لَا إِلٰهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ﴾

''التدتووہ ہے کہاس کے سواکوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوامر میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں اُلْمَحَیٰ الْقَیْوُمُ۔ وہ ایبازندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے قول کے مطابق میسیٰ مرصمئے اور سولی ہرچڑ ھا دئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقرار ہے (اور) وہ اس مقام سے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ ﴿ نَذَّلَ عَلَیْكَ الْكِمَابَ بِالْحَقِّ ﴾

''اس نے تھے پرسچائی لی ہُوئی کتاب نازل فر مائی''۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو بات سے تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

یعنی مویٰ پرتوریت اورعیسیٰ پرانجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فرمائیں۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا" \_

یعنی عیسیٰ (علیدانسلام) وغیرہ کے متعلق ان میں سے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقامِ ﴾ " بِشبه جن نُوگوں نے اللہ کی آیوں کا انکار کیاان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللہ عالب اور سزادینے والا ہے'۔

یعنی اللہ ان لوگوں کوسزا دینے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جاننے او**ران آیتوں میں جو پچھ** تھااس کو سیجھنے کے بعداس کاا نکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (ند) زمین میں اور ند آسان میں "۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو جالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور عیسیٰ کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں 'کرانہوں نے اللہ سے خفلت' اوراس کا انکار کرکے' عیسیٰ کو پروروگاراور معبود تفہرالیا ہے۔حالانکدان کے پاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

" و بى تو سے جورهم ما دريس جيسى جا بتا ہے صورتيس تنهيس ويتا ہے "۔

یعنی اس بات میں تو کسی تشم کا شہد نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رخم مادر میں صورت دی گئی۔اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔انہیں بھی و کسی بی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسرے بچوں کودی گئی بھر جواس مقام پر تھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے بھر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے رائی ذات کی تنزیداور یکنائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبور نہیں وہ غلبہ و حکمت والا ہے''۔

یعنی ان لوگوں کوسزا دینے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا اٹکار کیا ہے اور جب جا ہے سزاوے سکتا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مَّمُ كَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

''وبی ہے جو بچھ پر کتاب اتار رہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِعُ الْمَوَادِ مَانِعُ الْمَوَادِ مَانِعُ الْمَوَادِ مَانِعُ الْمَوَادِ مَانِعُ الْمُوادِ مَانِعُ الْمُوادِ مَانِعُ الْمُوادِ مَانِعُ الْمُوادِ مِن اور یہی کتاب کی اصل ہیں''۔

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (عمراہی ہے ) بچاؤ ہے اورمخالف اورغلط ہوتوں کی مدافعت ہے۔انہیں ان کے مضمون ہے چھیرانہیں جاسکتا اور ندان کے اس ' ہوم میں کوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے مجے ہیں۔

﴿ وَ أَخُرُ مُتَكَابِهَاتُ ﴾ "اور (بعض) دوسري مشتبه جين "

کہ ان کو ان کے معنی سے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جاسکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندوں کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام سے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جا کیں اور انہیں حقیقی معنی سے نہ پھیریں اللہ فرما تاہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کدان کے دلوں میں نیز ھاین ہے''۔

یعن سیدهی راه سے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنهُ ﴾

" تو و ولوگ اس میں سے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں "۔

یعنی ایسے راستے پر پڑجاتے ہیں جواس سے پھیرد سے تا کہ اس کے ذریعے ان باتوں کو سچاٹھ ہرائیں جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنی باتیں پیدا کرلی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے جمت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہیں شک وشہر ہی ہے۔

﴿ الْبِيغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ "فَتَحَى جَبُّو مِن" \_

یعنی اشتباہ پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِينِفَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ "اورتاويل كى تلاش من "\_

لینی خلفنااُور فضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) پھیر کراپی اس ممراہی کی طرف لے جانا جا ہتے ہیں جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔فرما تا ہے ·

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلُهُ ﴾ "اوراس كى تاويل كوكى نيس جانتا"\_

یعنی اس (خَلَقْنَا اور قَصَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾

سب کچھ ہمارے پر وردگار کی جانب سے ہے'۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب ہے ہے۔ پھرانہوں نے مشنبہ الفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسر کی تاویل کرتا۔ اور ان کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اور اس کا ایک حصد دوسر ہے حصے کی تصدیق کرنے والا (ہون ظاہر) ہوگیا۔ اور اس کے ذریعے جبت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور تخلطی زائل ہوگئی اور کفر کا مرکیل دیا گیا۔ انڈ (تعالی) فرہ تا ہے

﴿ وَمَا يَذَكُو ﴾ "اورنصيحت ( تبول ) نبيل كرتے"۔

یعنی ایسے معاملوں میں ۔

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَمَا ﴾

'' مگرعقل والے ۔اے ہمار کے پرور دگار ہمارے دلوں کوٹیڑ ھانہ کر۔ بعداس کے کہ تونے ہمیں سیدھی راہ بتا دی''۔

یعنی اگرنگ با تنیں نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو (اس طرف) جھکنے نددے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُونْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

'' اورہمیں اپنے پاس رحمت عنایت فرما ہے شہدتو بڑا عنایت فرمانے والا ہے'۔

ک*یرفر* مای

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

'' الله کے گوا ہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے (بھی) یعنی انہوں نے جو پچھے کہ اس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انصاف ہے۔ بیٹی بیرگواہی عادلا ندے'۔

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

ل (اف) میں ملیکة تکھاہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)

''اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پیس دین (تو بس) اسلام ہی ہے''۔

یعنی اوے محمد پروردگار کی تو حیداوررسولوں کی تقید بیت سے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

"اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا مگر بعداس کے کدان کے یاس علم آچکا"۔

یعن وہ جو (بذریع قرآن) آپ کے ہاس آچکا ہے۔ کہ القدایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

'' آپس کی سرکشی ہے۔اور جوخص اللہ کی آپنوں کا انکار کرے تو بے شبہہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے'۔ دیر دیروجی و بریر

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾

'' پھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے ججت کی''۔

یعنی ان کے قول محلفنا۔ فعکنا اور امکر ْناک (تاویل) باطل سے جووہ پیش کرتے ہیں تو یہ زاشہ باطل ہے اور اس میں جوسچائی ہے۔اس کو انہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ نَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾

"توتو كهدد ك كهيس في توايية آپ كواللد ك حوال كرديا ب\_ يعنى و والله جويكا ب" ـ

﴿ وَ مَن ا تَبَعْيِي وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اورجس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کرویا ہے) اور جن لوگوں کو کتاب ہیں جن لوگوں کو کتاب ہیں جن لوگوں کو کتاب ہیں دی گئی ہے اور جوان پڑھ ہیں ان سے کہدیعنی جن نے پاس کو کی کتاب ہیں (ان سے کہد)''۔

﴿ اَ اَسْلَمْتُهُ فَانَ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْمُتَدَوّا وَ إِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَءُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

"كياتم نے بھی (اس اصول) شليم کوا فقيار کرليا اگرانہوں نے (بھی اس اصول کو) مان ليا تو
بس سيدهی راه پر لگ لئے اور اگر منه پھيرا تو ( پچھ پرواه نه کر) تجھ پرصرف (پيام خداوندی)
پنجادينا (لازم) ہے اور الله تو بندوں کوخوب ديكھنے والا ہے '۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اورانہوں نے جوجوئی باتیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھےان کا ذکر کیااور فر مایا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَغْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِ مَا لِكُ النَّهُمَّ مَالِكَ النَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

'' جولوگ اللّٰدی آیتوں کا انکار کرنے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے میں اور لوگوں میں سے ایسے افراد کو قبل کرتے میں اور لوگوں میں سے ایسے افراد کو قبل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دنا کے عذاب کی بیث رت دے)۔ سے اس کے اس فر مان تک ۔ کہدا ہے اللّٰدا ہے حکمت کے مالک''۔

یعنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہیں کرتا۔ ﴿ تُوتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِنَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِیِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَ تُکِیِلُ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْدُ ﴾ الْخَیْدُ ﴾

"توجس کو جاہتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ذکیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیتی تیرے سواکسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں"۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ " بشبه توبى برچيز پر پورى قدرت ركھے والا ہے"۔ بعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت ہے بیكام كر كئے والا تیرے سواكوئی ( بھی ) نہیں۔

﴿ تُولِيُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِمُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَكَّ مِنَ الْمَوْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ مِنَ الْمَوْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ مِنَ الْحَقّ ﴾ الْحَقّ ﴾

'' تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

لیعنی ای قدرت ہے۔

﴿ وَ تُرُدُّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو جا ہتا ہے بے حساب عنایت فر ما تا ہے''۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایبانہیں کرتا یعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماری چنگا کرنے اور بیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور نیبی امور کی خبریں دیے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقید بی ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

ایک چیزی بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں وی (مثنا) بادشاہ بانا اور نہوت کا عہدہ جس کو جاہنا اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں ون کا داخل کرنا اور مردے سے زندے کا نکالنا اور زند سے مردے کا نکالنا اور نیکوں یا بدوں میں سے جس کو جاہنا ہے حساب رزق دین غرض بیتمام باتیں وہ بین جس مردے کا نکالنا اور نیکوں یا بدوں میں سے جس کو جاہنا ہے حساب رزق دین غرض بیتمام باتیں وہ بین جن بر میں نے میسی کوقدرت نہیں دی اور جن کا انہیں مالک نہیں بنایا لیمن انہیں ان چیزوں میں کوئی دلیل و عبرت نہ ماسل ہوئی کہ اگر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیسعموم ہے عبرت نہ ماسل ہوئی کہ اگر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیسعموم ہے کہ وہ بادش ہول سے بھاگ رہے تھے اور شہرول میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہور ہے تھے پھر ایمانداروں کو فیصحت فر ہائی اور انہیں ڈرایا اس کے بعد فر ہایا

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾

''(اے بی ان ہے) کہد کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا بیہ دعوی صحیح ہے کہ (تمہارے کام)اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے (ہوتے ہیں)۔

﴿ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلَكُمْ دُنُوبِكُمْ ﴾

'' تومیری پیروی کروامتد تنهیں محبوب بنا لے گا ورتمہارے لئے تنہارے گناہ ڈھا تک لے گا''۔ یعنی تمہارا گزشتہ کفر۔

﴿ وَاللَّهُ غَفُورِ رَحِيهِ ﴾ "اورالله پرده پوش اور برامهر بان ہے"۔

الله والله والله والرَّسُول ﴾

ہددے کہ اللہ اور رسول کی فر مال برداری کرو کیونکہ تم اے جانتے ہواور اپنی کتابوں میں س کا تذکرہ یاتے ہو''۔

﴿ فَانَ تُولُوا ﴾ " پھراگرانبول نے روگردانی کی "۔

لعنی ایخ کفری پر (اڑے) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ﴾ '' توب شہدالله كافروں ہے محبت نہيں ركھتا''۔ كان كان كان سے عسل كائوريْن كان مار مشرق مركز ہوں الله كافروں ہے محبت نہيں ركھتا''۔

پھران کے آ گے عیسیٰ (عَلَیْكَ ) کے حالات پیش فر مائے کہ اللہ نے جس کام کا ارادہ فر مایا اس کی ابتدا

ل (ب) میں تنفیلیٹ المُملُولِ و اَمُو النَّهُ وَ قِ ہے جس کے عنی میں نے ترجے میں اختیار کئے میں اور (الف ج د) میں ہامو النبو ہ ہے جس کے معنی'' نبوت کے عکم سے باوشا ہوں کو ہاوشاہ بنانا'' ہوں گے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایو.

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَغَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ مُرْبِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللّٰهُ سَمِيْعُ عَلِيْمٌ ﴾

'' نے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے انتخاب فر مالیا۔ (ان سے میری مراد) وہ اجزا (ہیں) جوایک دوسرے سے نکل کر تھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضا وَں اور دعا وَں سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب و یکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد عمران کی بیوی اوراس کے قول کا ذکر فرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتًا عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمراً ن کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو پچھ میرے پیٹے میں ہے۔ ہے میں نے اسے بقیناً تیری نذر میں دے دیااور آزاد کر دیا''۔

لیمنی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے امتد کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کداہے ہے کسی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔

﴿ فَتَقَيَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَلِيْنَ مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُعَتُ وَلَيْسُ الذَّكُرُ كَالْانْفَى ﴾ بها وَضَعَتُ وَلَيْسُ الذَّكُرُ كَالْانْفَى ﴾

''پس مجھے سے (یدنذر) قبول فرما بے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر جب اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت یہ ہے کہ وہ) کڑی (ہے) حالا نکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب وافق ہے اوراز کا کڑی کی طرح نہیں''۔

ا مصنف عیدالرحمہ نے اس مقام پر 'کیس الذکو کالانشی ''کومقور کو الدہ مریم علیمااسلام خیال فرمایا ہے لیکن بلاغت ک کتریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرخیول ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ''کیس کالانشی کالذکو '' ہونا چا ہے تھا۔ یعنی بیلا کی جو مجھے لی ہے بیاس لڑکے کی کنیس جس کی طلب میں نے مسجد کی خدمت کے لئے گنتی کہ وہ مسجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداو تدی کا جزومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشا وفرما تا ہے کہ جو کچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوش ن سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جو مرتبہ اس کے خیال میں اس لڑکے کا تھا وہ اس لڑکی کا سا یعنی اس مقصد کے لئے جس کے سئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور بطور نذر پیشکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِينَ أَعِيْذُهَا مِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

'' اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اسے اور اس سے ت<u>جھیلنے</u> والی اولا دکومر دود شیطان سے بس تیری ہی بناہ میں دیتی ہوں''۔

الله تبارك وتعالی فر ، تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُّولٍ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے بروردگار نے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فرماریا''۔

﴿ وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَّكُريًّا ﴾

''اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی تگرانی زکریانے کی''۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انتقال کے بعد <sub>۔</sub>

ابن بشام نے کہا کہ تحقّلَها کے معنی صَمّها کے بیں ۔ یعنی اسے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن آخل نے کہ غرض اس کڑی کا ذکریتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس کڑی کا حال اور ذکریا کا حال اور انہوں نے جود عاکی اور جو پچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر ، یا کہ ان کو یکی عن بہت فر ، ئے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی تفتگو کا ذکر فر مایا :

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَغَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَغَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اتْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم ہے شبہہ القدنے تخصے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھ کوتر جیج دی اے مریم اپنے پرور دگار کے لئے عبودت میں چپ چاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)اللہ(تعالیٰ) فرما تاہے

﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ ﴾

'' بیغیب کی خبروں میں ہے(ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوی بھیج رہے ہیں اور توان کے پاس نہ تھا یعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْتُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾

'' جبکہ وہ اپنے قلم ڈ ال رہے تھے کہ ان میں ہے کون مریم کی تکرانی کرے''۔

ابن بشام نے کہا کہ آفُلامُهُم کے معنی سَهَامُهُم کے بیں۔ یعنی ان کے وہ تیر جن کے ذریعے انہوں نے مریم عیبہاالسلام کے متعلق قر عداندازی کی۔ تو زکریا (علائے) کا تیرنکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن الی الحسن نے کہی ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس مقام پر (جس گرانی کا ذکر ہے ہے) گرانی جرج کے راہب نے کی جوبی اسرائیل میں سے ایک بڑھئی تھا۔ مریم علیہ اسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا نکلا تھا اور وہ کے گیا اور زکر یا ( میلئللہ ) نے اس سے پہلے ان کی گرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا ( میلئلہ ) ان کو میلئلہ ) اس سے پہلے ان کی تگر انی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا ( میلئلہ ) ان کو اس سے پہلے ان کی تگر انی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا ( میلئلہ ) ان کو اپنے پیس رکھنے سے عاجز ہو گئے تو مریم ( میلئلہ ) کے لئے قرعہ اندازی کی گئی کہ ان کی تگر انی ان میں سے کون کر ہے تو جربے راہب کا تیران کی گر انی ان میں سے کون کر ہے تو جربے راہب کا تیران کی گر انی کے لئے نکلا ( اور ) جربے بی نے ان کی گر انی کی۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

''اور (اے نبی ) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

لیعنی جب وہ اس کے متعلق جھگڑر ہے تھے تو تو ان کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ تعالی آپ کو ان مخفی ہا توں کی خبر دے اور دے رہا ہے جن کا ان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ سے چھپاتے تھے تاکہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فرماتے تھے ان پر جمت قائم ہو۔ پھر فرما ،

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جب کے فرشتوں نے کہا۔اے مریم''۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمَهُ الْمَسِيَّةُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله تخصے یقنینا ایک ایسے کلمہ کی خوش خبر کی ویتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسی ابن مریم ہے''۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات بیہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي النُّهُ فِي وَالْأَخِرَةِ ﴾

'' دنیاوآ خرت میں وہعزت وآبرووالے تھے''۔

بعنی اللہ کے یاس:

﴿ وَمِنَ الْمُعَرَّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَ كُهُّلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

''اور وہ مقربین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگوں سے با تیں کیا کرتے تھے اور ادھیڑعمر میں ( نزول کے بعد بھی وہ باتیں کریں گے ) اور نیکوں میں سے تھے''۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم سنی اور بڑھا پے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندوں کواپنی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ اَنِّى يَكُونُ لِنَى وَلَدٌ وَلَدُ يَهُسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ "مريم نے كہا اے ميرے پروردگار مير الزكا كيے ہوگا حالانكه مجھے كى بشرنے چھوا (تك) نہيں۔ فرمايا يوں ہی (ہوگا) اللہ جو جا ہتا ہے پيدا كرويتا ہے"۔

يعنی و وجوچا ہتا ہے بنا دیتا ہے اور جوچا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنَّ ﴾

''جب اس نے کسی کا م کا فیصلہ کرلیا تو اس کوصرف'' ہو'' کہدویتا ہے''۔

وه جس چيز کو جا ہے اور جيسي جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بموجاتى بـ"ـ

اورجیسی وہ چاہتا ہے ولیلی ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم عیبہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیدائش) سے اس کا اراد ہ کیا ہے فر مایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ ا

جوان لوگوں میں موجودتھی جوآپ کے پہلے مویٰ (علاظلہ) کے وقت سے جلی آرہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ "اورانجيل كى بھى (تعليم دےگا)"۔

جوا یک دوسری کتاب ہےاںتدعز وجل نے انہیں نئ عنایت فر مائی تھی اوران لوگوں کے پاس بجز اس کی یاد کے اصل کتاب باقی نہتی اورو ہ (عیسیٰ)ان کے (موسی کے ) بعد انبیا میں سے ہونے والے ہیں۔ یا دیے وجہ میں میں در دیسے بریو دیں وروم و سیسی دیسو دیں۔

﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ آئِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں تمہارے یاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں''۔

یعنی ایسی نشانی جس ہے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تنہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ اَيِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

'' بشبہ میں تمہارے لئے کیچڑ سے پر ندوں کی شکل کی میشکل پیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَٱنْفُحُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَهُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم ہے وہ پر ندہ بن جاتا ہے''۔

ال الله کے علم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہار ادونوں کا پروردگار ہے.

﴿ وَ أَبُرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْاَبُرَضَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ آلا تُحَمّه ما درزا داندھے کو کہتے ہیں۔

رؤبة بن العجاج نے كب ب:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْآكُمَهِ

میں نے ڈانٹاتو وہ ما درزاداندھے کی طرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع سکھہ ہے۔

ابن اشام نے کہا کہ ہو جت کے معنی صبحت بالأسلجلبت عليه ہيں يعنی شير کے مقابل چيخااور

چیخ پکارکی اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

مين تهاري طرف الله كي جانب ست بهيجا موامول ".

﴿ إِنْ كُنتُم مُّومِنِينَ ﴾ "الرَّم ايما ندار مو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

"اور میں اس توریت کی تقید این کرنے والا (بنا کربھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے"۔

لینی جو مجھے پہلے آ چک ہے۔

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں) تا کہ بعض ایسی چیزیں تمہارے لئے جائز کردوں جوتم پرحرام کر دی گئی تھیں''۔

بعنی یہ بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کوچھوڑ دیا تھااورا بتم پر سے بوجھ ملکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دول کہ تہہیں اس میں سہولت ہوج ئے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّعُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾

"اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگاری جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں اس لئے اللہ ہے

ڈ رواورمیری بات مانو ۔ بے شک القدمیر ابھی رب ہے اور تمہر رابھی''۔

یعنی آپ (نمیسیٰ علائے ) کے متعلق لوگ جو پچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فرمانے اوراینے پروردگار کی ججت ان لوگوں پر قائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں '

﴿ فَاعْبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عبادت کرو که بیسیدهی راه ہے'۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چینے کے لئے میں نے تمہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تمہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُغُرَ ﴾

'' پھر جب عیسیٰ نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اورا پی ذات پران کی دست درازی دیکھی''۔ ﴿ قَالَ مَنْ أَنْعَمَارِی إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيَّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ آمَنَا بِاللّٰهِ ﴾

"(تو) كبا (كلمة) الله (كى برترى) كے لئے - ميرى مددكر في (والى جماعت ميں داخل ہونے) والے بھى كوئى جيں حواريوں نے كبا الله كے (رسول اوراس كے كلمے كے) ہم مددگار جيں ہم الله پرايمان لائے"۔

ان کا یمی قول ایبا تھا جس کے سبب سے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ بِإِنَّا مُسِلِمُونَ ﴾

''اورآ پگواہ رہنے کہ ہم فر ماں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نہتیں جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں جوآپ ہے ججت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتُّبْنَا مَعَ الشَّاهِ بِينَ ﴾

"اے ہمارے پروردگار جو پچھتونے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اورا پنے رسول کے ) گواہوں (کے دفتر) میں لکھ نے '۔ میں لکھ نے''۔

یعنی ان کا بمان اوران کی با تمیں ایس تنمیں \_

پھر جب وہ لوگ آپ کے قُل کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپی جانب اٹھا لینے کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا:

﴿ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کے خلاف) خفیّہ تدبیری کیں اوراللّٰہ نے بھی خفیہ تدبیری کیں اور ابلدتو خفیہ تدبیروں میںسب سے بہتر ہے''۔

پھرانہیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اورفرهايا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيْسَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

( وه وقت يا دكرو ) جبكه الله نے والا ہوں اور جن لوگوں نے گفر اختيار كيا ہے ان ( كى نا پاك صحبت )

جھ كوا بنى جانب اٹھا لينے والا ہوں اور جن لوگوں نے گفر اختيار كيا ہے ان ( كى نا پاك صحبت )

سے جھ كو پاك كرد سے والا ہوں - جبكه ان لوگوں نے تير ئے متعلق نا قابل ذكر اراد سے كئے ''۔

﴿ وَجَاعِلُ الّذِيْنَ النّبِعُونَ فَوْقَ الّذِيْنَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ ﴾

د اور جن لوگوں نے تيرى پيروى كى انہيں ان لوگوں پر قيامت تك برترى وسيخ والا ہوں جنہوں نے گفرکیا''۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنائی تول بیان فرمایا·

﴿ ذَلِكَ نَتُلُونًا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴾

''(اےمحمہ) بیوہ آبیتیں اور حکمت والی نفیحت ہے جوہم تجھے پڑھ کرسناتے ہیں''۔

یعن عینی اوران کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیدوہ قطعی اور فیصلہ کن حق بین ان میں بیدوہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذرا بھی باطل کا لگاؤنہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیسُنی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ آدَمَ عَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُوَّ قَالَ لَهُ مُنْ فَیْسُونُ الْعَقَ مِنْ رَبِّلْكَ ﴾

"(س) کو میسی کی مثال اللہ کے پاس آ دم کی مثال کی ہے ہے کہ اسے مٹی سے بیدا کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ بیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ بچی بات تیرے پر وردگار کی جانب کی ہے'۔

یعن عیسی ( علظ ایک متعلق جو تھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں ہے تو نہ ہو''۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ عیسیٰ بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کواس قدرت ہے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح موشت ۔ خون۔ بال اور چہرے کے پوست سے مرکب تھے۔ اس لئے عیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَأَجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَغْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

''اس لئے تیرے پاس اس علم کے آنے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے ججت کریں''۔

یعن اس کے بعد کہ میں نے تھے سے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتَجْعَلُ لَقُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾ فَتَجْعَلُ لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾

"تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلاکیں اس کے بعد گریدوزاری سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللہ کی بھٹکار (کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے بیں۔ نبی قیس بن نقلبہ کا عشی کہتا ہے۔

لَا تَفْعُدُنَ وَقَدْ التَّكُنَةَ خَطَبًا تَعُوْدُ مِنْ شَرِّهَا يَوُمًّا وَتَبْتَهِل جب تونے اسے (جَنَّكُ كو) ايندهن سے بحر كا ديا ہے توكسى روز بھى اس كى برائى سے بناہ مائلتا اورلعنت كرتا نہ بيشاره۔

اور سیبت اس کے ایک قصید ہے کہ ہے۔ نبتھل کے معنی نتصوع بیعنی آ ہوزاری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرماتا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل اللّٰهُ فلانا 'ای لَعَنهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله كمعنى لعنة الله كے بيں اور نبتهل كمعنى كوشش سے دعاكر نے كے بھى بير ـ

ابن اسحق نے کہاان ہذا۔ بے شک مدر یعنی می خبر جو میں عیسی کے متعلق لا یا ہوں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

" يقيناً يرحقيق بيان ب "-

یعیٰ سین سے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

" اورالله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگر دانی کی تو ہے شبہہ انتدفساد یوں کوخوب جانے والا ہے''۔

﴿ قُلْ یَا آهُلُ الْکِتَابِ تَعَالُوْ اللّٰ کَلِمَةِ سَوَآءِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ الَّا نَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ

شَیْنًا وَلاَ یَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آربابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَانْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُو ابِانَا مُسْلِمُوْنَ ﴾

" کہا اے اہل کتاب آ و اس بات کی طرف جوہم میں اورتم میں راست (اورمسم) ہے کہ ہم اللّٰہ کے مواکسی کی پرسٹش نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک کریں اور اللہ کوچھوڑ کرہم میں سے بعض بعض کورب نہ بنالیں ۔ پھراگر انہوں نے روگر وانی کی تو تم (لوگ ان سے) کہو کہ (دیکھو) کواہ رہو کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں ۔ پس آ پ نے انہیں ایک انصاف کی بات کی جانب دعوت وی اور انہیں لا جواب کردیا"۔

اور جب رسول الله مخ الين الله كل حرف سے بيخبر آئی اور آپ كاوران كے درميانی جھڑ سے كا فيصلہ ہن گئی گيا۔ اگر وہ آپ كان دعووں كى تر ديد بى كرتے رہ تو آپ كوان سے مبابلہ كرنے كا حكم ديا گيا تو آپ نيس مباطح كى دعوت دى انہوں نے كہا كہ اے محمد الجميں اپ اس معاطم ميں غور كرنے ديج كہ بميں آپ اس معاطم ميں غور كرنے ديج كہ بميں آپ نے جودعوت دى ہاس ميں بم جو كھرنا چاہيں اس ارادے ہم پھر آئيں گے۔ اور وہ آپ ميں آپ نے جودعوت دى ہاس ميں بم جو كھرنا چاہيں اس ارادے سے بم پھر آئيں گئے ۔ اور وہ آپ ہوئے۔ اس كے بعد ان لوگوں نے العاقب كے ساتھ جوان ميں صاحب رائے تھا تنہائی ميں گفتگو كى اور اس سے كہا اے عبد اس كے بعد ان لوگوں نے العاقب كے ساتھ جوان ميں صاحب رائے تھا تنہائی ميں گفتگو كى اور اس سے كہا اے عبد اس كے بعد اور تنہيں اپ دوست كے اس فيصلے كى بھی لوگ جانے ہو كہ جو اس نے ہوكہ ہوا ہى ہا اور تنہيں كيا ہے جن ميں سے كوئى برا خبر پہنچ چكى ہا در تنہيں ہي معلوم ہے كہ كى قوم نے اپ ني ہى مبابلہ نہيں كيا ہے جن ميں سے كوئى برا خبر پہنچ چكى ہا در تنہيں ہي تعولے ہوں۔ اور يا در ہے كہ اگر تم نے (مبابلہ ) كيا تو تنہارى جزيں تك اكھير المور ميں المور كي تا ہوں۔ اور يا در ہے كہ اگر تم نے (مبابلہ ) كيا تو تنہارى جزيں تك اكھير كي تو الكھير كي تر ہا ہوا در كم عمر پھولے بھولے ہوں۔ اور يا در ہے كہ اگر تم نے (مبابلہ ) كيا تو تنہارى جزيں تك اكھير

دی جائیں گی اوراگرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو بچھ کہددیا ہے اس پر (تم) جے رہنا چاہتے ہوتو اس شخص سے تم صلح کرلواورا پے شہرول کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول القد فی تینے کے پاس آئے اور کہاا ہے جمد! ہمیں بہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے مہابلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور اپنے دین پر رہیں ۔ لیکن آپ اپنے اصحاب میں کسی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے سے پہند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمارے مالی اختدا فی امور میں ہمارے درمیان فیصد کیا کرے کیونکہ ہمارے مرائی مرائی مرائی مرائی مرائی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول القد فاظ فی آپ کے فرماین النہ فاظ فی آپ کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول القد فاظ فی ماین اللہ فی کے موافق ہیں۔ محمد بن جعفر نے کہا تو رسول القد فاظ فی مقد کیا گھر گئی ۔

'' تم لوگ شام میں میرے پاس آ وُ میں ایک قوی اما نت دار کوتمہارے ساتھ بھیج دوں گا''۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش مجھے اس دن تھی و لیں امارت کی خواہش مجھے بھی نہ ہوئی صرف اس امید ہرکہ میں ان اوصہ ف والا ہو جو وُں ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول امتد فل تی جمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے اپنی سیدھی جانب اور ہو نمیں جانب ملہ حظہ فر مایا تو میں او نچا ہو کر آپ کے سامنے جورہا تھا کہ آپ جھے ملاحظہ فر ، لیں اور آپ اپنی نظر سے تعاش فر ، تے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابوسبیدہ بن الجراح پر کی قوانہیں طلب فر ، کے ان سے ( یہ ) فر مایا .

أُخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤا دران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان جن کے موافق فیصلہ کیا کرو۔ عمر نے کہاغرض ان صفات کو ابوعبیدہ نے حاصل کرلی''۔

## منافقوں کے کچھ حالات

ابن انحق نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن عمر بن قیادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من انتخامہ بین تشریف لائے قدید کے رہنے والوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول العوفی تھا اور بنی العوف کی سخی شاخ بنی الحجلی میں سے تھا اس کی قوم کے دوآ دمی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و مخترج کی جماعتوں میں ہے کسی فرد پر بھی بھی یہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہو کمی نہ اس شخص سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سربر آ وردہ ومطاع تھا جس کا نام ابو عامر عبد عمر وصفی بن

ائعم ن تھاجو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہ شخص حظلۃ الغسیل کا بہتھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں عسل دیا اور ابو عامر نے زیانہ ہا بلیت ہی میں رہب نیت اختیار کرلی تھی' مونے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہواتا تھا۔ غرض بید دونوں اپنی برتزی ہے محروم ہو گئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک ولا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنا کراپنا ہا کم بنا یس لیکن جب ان کی بیدہ ست تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہوگی اور وہ یہ بیجھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب دیکھ کہ اس کی تو م بجز اسدم کے اور سی بات کوئیس مانتی تو خود بھی نہ چاراسلام میں وافل ہو گیا لیکن نفق اور جب دیکھ کہ اس کی تو م بجز اسدم کے اور سی بات کوئیس مانتی تو خود بھی نہ چاراسلام میں وافل ہو گیا لیکن نفق اور جب اس کی قوم سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ تن شیخ ہو سے محمد بن الی امامہ نے حظلہ بن الی عامر کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سنائی ۔ رسول اللہ تن شیخ نے مایا

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِقَ.

''(اس کو)راہب(القدہے ڈ رنے والا) نہ کہو ہلکہ فاسق ( نا فر مان ) کہؤ'۔

ابن ایحق نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن الی الکام نے جنہوں نے صحبت (نبوی ت کی عزت) پو گی تھی اور (احادیث) سن تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول الله مثلی الله مثلی الله الله مثلی الله مثلی الله مثلی الله مثلی الله میں ہوا اور کہا۔اس دین کی مدینہ تشریف لائے تو ابوع مرکمہ کی جانب نکل جانے ہے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آ بے نے فرمایا:

حِنْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ اِبْرَاهِيْم.

'' میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہول''۔

اس نے کہا میں تو اس وین پر ہوں۔ رسول التدمُنَ اللَّهُ الله فر مایا:

أنُتَ لَسُتَ عَلَيْهَا.

''نواس دین پرنہیں ہے''۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں لیکن اے محمد تم نے صنیفیت میں ایسی باتیں واخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلَكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا نَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

'' میں نے ایسائمیں کیا بلکہ میں اس کوروثن اور پاک صاف حالت میں لایا ہوں''۔

اس نے کہا کہاںتدجھوٹے کو وطن ہے نکالے۔مسافرت اور تنہائی میںموت دے۔اوروہ ان الفہ ظ ت رسول الله فَالنَّيْنَ مُرطعن كرر ما تها كمتم اى حالت سے آئے ہو۔رسول الله مُنالِيَّة فَم مايا: آجَلُ فَمَنُ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

'' ہاں ( ہاں )! جس نے حجموث کہا ہوالقداس سے ایسا ہی برتا ؤ سر ہے

غرض اس کا نتیجہ پیہوا کہ اس دشمن خدا ہی کی بیہ حالت ہوئی کہ و ونکل کر مکہ کی جانب جلا گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا ئف کی طرف چل دیا اور جب طا ئف والوں نے اسلام اختیا رکرایا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا۔ اور اس کے ساتھ علقمہ بن علایثہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلاب اور کنانه بن عبدیا لیل بن عمر و بن عمیر انتقلی بھی نکل گئے ہتھے جب وہ مرا تو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگول کے وارث ہوا کرتے ہیں اورغیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخراس نے کنانہ بن عبدیالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارٹ تھہریا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعامر کے اس رویے کے متعلق کہاہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْتٍ كَسَفْيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرِو اے عبد عمر واجس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا مول کی كوششول سے التداین بناہ میں رکھے۔

فَاِمَّا قُلُتَ لِيُ شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدُ مَا بِعُتَ اِيُمَانًا بِكُفُر پھراگرتو یہ کہے کہ مجھےتو برتری حاصل ہےاور میں نخلتان کا مالک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی جج ڈالا تھا۔

ابن ہش م نے کہا کہ 'فاما قلت لی شرف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ابن ایخق نے کہالیکن عبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری برتائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ہایباں تک کهاسلام اس برغالب آگیا تو مجبوراً و واسلام میں داخل ہوگیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے رسول اللہ مٹیافیڈیم کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراورایک فد کی جا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی جیمال کی رہی کی لگام تھی۔رسول التدنی تیج ارہوئے اور آپ نے مجھے اپنے پیجھے بٹھا ریا اور سعد بن عبادہ ٹی ان کی ہیا ری میں (ان کی) مزاج پرس کے لئے تشریف لے چیے۔ (راوی نے ) کہا کہ آپ عبداللہ بن الی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہش م نے کہا کہ مزاحم قلعے کا نام ہے۔

ابن اسحق نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بینے ہوئے تھے اور جب رسول التذ کا آئی ہے اس کو ملاحظہ فرہ یا تو اس کے پاس سے (یونی) گزرجانا آپ کونا مناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا ۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قر آن (جمید) کی تلاوت فرمائی اور انقد (تعالی) کی جانب وعوت دی القد کے نام سے نقیحت کی ۔ پر بیزگاری کی تنقین کی ۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھا کوئی بات نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب رسول التد کا گئی گئی گئی فرم ، چکے تو کہا کہا ہے تحض تیری ان با تو ں سے بہتر تو کوئی بات نہر کینا آگر بید با تیس کئی ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ اور جو تحض تیری ان با تو ان (کو سنے ) کے اس سے اپنے اس سے یہ باتھ اور کو تھوں کے ساتھ اور مجلس میں ایس باتی باتیں ہیں بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آ کے اس کوان با تو ان سے تکلیف نہ دے اور اس کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کیوں ایبا نہ کریں ہماری مجلسوں ۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں میں اس کی باتیں ہیں جو بھر ایس بی ہی جن کی میں اس کی باتیں ہیں جو بھر ایس بین ہی جو بھر ایس بین ہیں جو بھر ایس بین ہیں جن کی میں اس کی باتیں ہیں جن کی میں گو میا نہ بین ہوں کے بیکھی ڈھلی خوالے و بین اللہ نے جب اپنی تیں ہوں کے بیکھی ڈھلی خوالے در کیل آئی اور ہمیں ان کی جانب رہنمائی کی ۔ آخر عبدالقد بن الی نے جب اپنی تو میں بین کی کے کھلی ڈھلی خوالے در کیل اللہ کے خوالی اللہ در کیل کے کھلی ڈھلی خوالے در کیل کے کھلی ڈھلی خوالے در کیل کیا کہ کی کے کھلی ڈھلی ڈھلی خوالے در کیل کے کھلی ڈھلی خوالے کیا کہ کے کھی ڈھلی ڈھلی خوالے کو کہ کا کے کہ کیا کی کے کھوٹی خوالے کیا کہ کو کیا کہ کو کیکھی ڈھلی خوالے کیا کہ کی کے کھوٹی کو کھی خوالے کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیل کی کے کھی ڈھلی خوالے کی کے کھوٹی کو کھی خوالے کو کہ کو کی کے کھی ڈھلی خوالے کیا کہ کو کھی کو کہ کو کیا کیا کہ کو کھی خوالے کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کیا کہ کو کھی کو کھی کو کیا کہ کو کھی کو کھی

مَنِّى مَا يَكُنُ مَوْلاَكَ حَصْمُكَ لَاتَزَلُ تَلِدلُّ وَيَصْرَعُكَ الَّذِيْنَ تُصَادِعُ جَبِ مَنْ مَا يَكُنُ مَوْلاَكَ حَصْمُكَ لَاتَزَلُ تَلَى اللَّذِيْنَ تُصَادِعُ جب تيرادوست تيرامخالف ہوجائے تو تو ہميشد ذليل ہوتار ہے گااور جن سے تو ہشت مشت كرتا رہتا ہے وہ تجھے بچھاڑویں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ وَإِنْ جُلَّا يَوْمًا رِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ كيابازا پنے بازونہ ہونے پر بھی بلند ہوسكتا ہے اور اگر بھی اس کے پر اکھیڑدئے جائیں تووہ گر پڑےگا۔

ابن ہش م نے کہا کہ ابن آبخق کے سوا دوسری ببیت کی روایت دوسروں ہے ہے۔

ابن این این این کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ اٹھے کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے مجھے۔اس حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن الی نے کہی تھیں سعد نے کہا یار سول الله میں آپ کے چبرۂ مبارک میں پکھ (تغیر) دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ نے الیں ہات ساعت فرمانی ہے۔ جس کوآپ ناپسند فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اجل'' ہاں۔ پھر آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاح دی جو ابن ابی نے کہی تھیں تو سعد نے کہا یا رسول الله! اس کے ساتھ نرمی فرمائے کیونکہ واللہ! اللہ آپ و بہارے پاس ایسے وقت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کررہے بتھے کہ اسے تاج پہنا کیں۔ اس سے واللہ وہ یہ بھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

# 

ابن ایخ نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبدالقد بن عروہ نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) یہ نشری (بیہ) روایت بیان کی کہ (ام المونین نے) کب کہ جب رسول القد می بین تشریف لائے تو ایس حالت میں شریف لائے کہ مدینہ القد کی سرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بنی رمیں بہتا تھ پس آپ کے اصحاب بھی و بائی بنی رکی بلا اور و با میں بہتا ہو گئے لیکن القد نے اپنے نبی می شیخ کواس بلا سے محفوظ رکھ۔ آب کے اصحاب بھی و بائی بنی رکی بلا اور و با میں بہتا ہو گئے لیکن القد نے اپنے نبی می شیخ کواس بلا سے محفوظ رکھ۔ (ام المونین نے) کب کہ ابو بکر اور ابو بکر کے آزاد کردہ فہیرہ و و بلال ابو بکر ہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں بہتلا کے بخار ہوئے۔ میں ان کے پاس ان کی عیادت کوئی۔ اور بیوا قعد ہمار سے پرد سے کے حکم سے پہلے کا تھا۔ تو دیکھ کہ ان لوگوں کی تکلیف کی شدت سے ایس حالت تھی جس کوا بقد کے سواکوئی اور نبیس جانیا تھا میں ابو بکر کے کرد کے گئی اور کہا بابا جان! آپ اینے آپ کوکس حالت میں یا تے ہیں تو کہا۔

کُلُّ الْمُوِیِّ مُصْبِحٌ فِیْ اَلْمُلِهِ وَالْمُوْتُ اَذْنِی مِنْ شِرَاكِ مَعْلِهِ برخص اپنے گھر والول میں دن گزار رہا ہے۔ (اور ہم اپنے وطن سے دور پڑے ہیں ) حاما نکہ موت برخص کے جوتے کے تنمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

(ام المونین نے) کہا کہ میں نے کہ واللہ بابا جان کواس کا ہوش نہیں ہے جووہ کہہ رہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاع مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

لَقَدُ وَجَدُنُ الْمَوْتَ قَبُلَ دَوْقِهٖ إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهٖ لَقُدُ وَجَدُنُ الْمَوْقِ مِكُوقِهٖ كَالنَّوْرِ يَحْمِى جِلْدَهُ بِرَوُقِهٖ مِكُلُّ الْمَرِي مُحَاهِدٌ بِطُوقِهٖ كَالنَّوْرِ يَحْمِى جِلْدَهُ بِرَوُقِهٖ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ مُوتَ تُواسَ كَ اورِ بِ (يعن مِل فَي مُوتَ تَواسَ كَ اورِ بِ (يعن آمَانَ مُورَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اہنے ہی سینگوں ہے گرم کیا کرتا ہے۔ (یعنی رَّرُ اکرتا ہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ حکو قلہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المونین نے) کہا کہ والقد، مرجو کچھ کہدرہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محترمہ نے) کہا کہ مال کی بیرحالت تھی کہ جب ان کا بخارا ترجا تا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیر) کہتے۔

اَلَا لَیْتَ بیسْفیوی هَلْ اَبِیْتَنَّ لَیْلَةً بِفَتْحِ وَحَوْلِی اِدْخِرٌ وَجَلِیْلُ اِبِیْتَنَّ لَیْلَةً بِفَتْحِ وَحَوْلِی اِدْخِرٌ وَجَلِیْلُ کہا ایس نہیں ہوگا۔ کاش مجھے بیمعلوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فح (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسرکر سکوں گا کہ میر کے گروا ذخر وجلیل نامی ہو ثبال ہوں۔

'' یا القدہمارے لئے مدینہ کوبھی ویسا ہی محبوب بنا وے جبیبا تو نے مکہ کو ہمارے لئے بہندیدہ بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

''اور بھارے لئے اس کے مداور صاع (اناح کے بیانوں) میں برکت عطافر ہاوراس کی دباکو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اور مہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن اتحق نے کہ کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیروایت بیان کی کہ رسول اللہ فائی ہے تنگ اللہ فائی آپ کے اصحاب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا۔ بخار آ گھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری سے تنگ آئے لیکن اللہ نے اپنی نائلہ نے اپنی من اللہ تا کہ وہ بیٹھ کرہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کی کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:
اِنْ مَلَا قَ الْفَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاقِ الْفَائِمِ.

" تم يه بات جان لوكه بيٹے ہوئے كى نماز كھر ہے ہوئے كى نمازكى آ دھى ہوتى ہے"۔

سیرت این بشام ہے صدوم \_\_\_\_\_ کہا کہ کھی کھی گھی کہا ہے کہ اس میں اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے ک

را دی نے کہا تو باوجود کمز وری اور بھاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے ک تکلیف بھی بر داشت کرنے لگے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مٹائٹیؤنم نے اپنی جنگ کے لئے تیاری فر مائی اور اللہ نے اپنے و خمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس ماس کے مشرکول سے جنگ کرنے کا حکم فر مایا تھا۔ اس کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں کے تیرہ سال بعد کا بیروا قعہ ہے۔

تاريح ہجرت

مذکورہ اسنا دیے عبد الملک بن ہشام سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں زیاد بن عبدالتدالب کا کی نے محمر بن اتحق المطلعي كي روايت سنائي \_انهول في كها كدرسول الله مَنْ لَيْدَ عَلَى بير كے دن اس وقت جب آنا ب سخت ہو چکا تھا اور سریر آنے کے قریب تھ' رہیج الاول کے مہینے کی بارہ را تیں گزر چکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور ابن بشام نے جو کہا ہےوہ یمی تاریخ ہے۔

ابن انتخل نے کہا کہ رسول اللّٰہ منی تین اس وقت ترین سال کے تھے اور بیہ واقعہ آپ کی بعثت ہے تیرا سال کے بعد ہوااور آپ رہیج الاول کے باقی دن اور ماہ رہیج الآ خراور دونوں جمادی ( جماوی الاولی جماوی الآخرہ) رجب' شعبان' رمضان' شوال' ذ والقعدہ اور ذ والحجہ ( تک ) اقامت فرمار ہے۔اس حج میں مشرکین ہی کا انتظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری ہے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آ پغز وات کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عباد ہ کو حاکم بنایا (پیوہ ہے) جوابن ہشام نے کہا ہے۔

غزوه وردان

آ پ کےغز وات میں بیسب سے پہلاغز وہ ہے۔

ابن اسحق نے کہا یہاں تک کہ آپ و دان تک پہنچے۔غزوۃ الا بواء بھی مبی ہے۔اور آپ کا ارادہ قریش اور بی ضمرة بن بکر بن عبدمناة بن کنانه کا تھا تو اس میں بنوضمرة نے آپ سے سلح کر لی اوران میں ہے جس نے ان کے خلاف آپ سے صلح کی وہ فحشی بن عمر والضمری تقااور وہ اپنے اس زمانے میں ان لوگوں کا سردارتھا۔ پھر ر سول التدمنی تیم ایس مدینه تشریف لائے اور کسی ہے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی دن اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ جی میں تشریف فر مار ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیآ پ کا پہلاغز وہ ( ہے )۔

### عبيده بن الحارث كاسربير

اور میہ پہلا پر جم تھا جورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے باندھا۔

ابن ابحق نے کہا کہ رسول اللّہ من گیزام کے مدینہ میں قیام فرمانے کے ای زمانے میں عبیدۃ بن الحارث بن المحلب بن عبد من ف بن قصی کوساٹھ یا اس سواروں کے سرتھ جومہہ جرین تنے اور انصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ جلتے حجاز کے ایک جشتے کے پاس پہنچ جوالمرہ نامی ٹیلے کے بنچ واقع تھا وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارااور یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابعے سے ہٹ گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پیس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس سے بی زہرہ کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بی نوفل بن عبد مناف کے حلیف عتبہ بن غزوان بن جابر المازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بید دونوں مسلمان تھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔اوران لوگوں کا سردار عکر مدا بن الی جہل تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علاء شعر نے ابو بکر کی جانب اس قصیدے کی نسبت سے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلمنی بِالْبطاح الدِّمائِثِ آدِ فُت وَامْرِ فِی الْعَشِیْرَةِ حَادِثِ
کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے رونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑگئی۔

تَوَى مِنْ لُوَي فُرُقَةً لَا يَصُدُّهَا عَي الْكُفُرِ تَذُكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ بَى الْكُفُرِ تَذُكِيْر بن لوى مِن تو تفريق وكيور باہے جن كوكفر سے نه كوئى نصيحت پھيرتى ہے اور نه كى ترغيب دينے والے كى ترغيب دينے والے كى ترغيب ۔

رَسُولٌ آتَاهُمُ صَادِقٌ فَتَكَلَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِينَا بِمَا كِثِ ان كَ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والانبيں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمُ إِلَى الْحَقِّ آذُبَرُوا وَهَرُّوا هَرِيْرَ الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْأَوَاهِثِ جَبِينَ مِنْ الْمُعُورِ مِوكر بلول مِن جَعِيْنَ جَبِينَ مِنْ الْمَعْدِ مَنْ الْمُعْدِر مُوكر بلول مِن جَعِيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَالول اور مِجور مُوكر بلول مِن جَعِيْنَ وَالول اور بانبِيّ (مُوكِ) زبان نكالنِ والول كي طرح آوازين نكالنِ الله ليها.

وَكُمْ فَسَدُ مَتَنَنَافِیْهِ مُ بِفَرَابَةٍ وَتَوْكُ التَّفَى شَنَیْ لَهُمْ غَیْرُ كَارِثِ اوربم نے قرابت کے سبب سے ان سے بار ہا صلد رحم کیا اور پر بیزگاری کا چھوڑ وینا تو ان کے لئے ایسی چیز ہے جس کا کوئی غم بی نہیں۔

قَانُ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُولِهِمْ فَعُلَاقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَانِثِ پی اگروه اپنے کفراور نافر ، فی سے تائب ہو جا کمیں تو (کس قدر بہتر ہواس لئے کہ) حلال پاک چیزیں خبیث چیزوں کی طرح نہیں ہیں۔

وَنَحْنُ الْمَاسُ مِنُ ذُوائِدَ غَالِبِ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْأَثَائِثِ الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ اورجم تو بَى عَلَى اللهُ وَلَى شَاخُول سے اورجم تو بَی عَلَیْ اللہ علی سے چوٹی کے لوگ ہیں جمیں ان کی بہت می جمع ہوئے والی شاخوں سے عزت حاصل ہوئی ہے۔

﴿ فَاُولِی بِوَبِ الرَّافِصَاتِ عَشِیَّةً حَوَاجِیْجُ تُحُدی فِی السَّرِیْحِ الرَّاَائِثِ الْکَائِثِ مَا اللَّویْحِ الرَّاَائِثِ مَام کے وقت بویہ چال چنے والی دراز قد اونٹنوں کے پروردگار کی قتم کھاتا ہوں جو بوسیدہ چروں کے موزے پہنے ہوئے ہائی جاتی ہیں۔

كَادُم ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَمَة عُكُف يَدِهُ مِياضَ الْبِنُو ذَاتِ النَّبَائِثِ النَّبَائِثِ النَّبَائِثِ النّبَائِثِ النّبَائِثِ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَیْنُ لَیْمْ یُفِیْقُوْا عَاجِلاً مِنْ صَلاَلِهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ فَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ مُ اَلَیْتُ اللَّهِ مُ اللَّهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ فَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ وَاللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّلِي الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلِلْمُ اللللللِ

سیرت این ہشرم ہے حصہ دوم کے کہیں کے کہیں ہے کہ اس ۱۳۳۳ کے کہیں ہے کہ اس ۱۳۳۳ کے کہیں کے کہیں کا میں اس کا کہی

لْتَبْتَدَرُنَهُمْ عَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقِ تُحَرِّمُ اَطْهَارَ البِسَاءِ الطَّوَامِثِ تو بہت جلدان پر حقیقی طور پرایک ایب حملہ ہوگا جو جوان عورتوں کے یا کی کے دنوں کو ( مردوں کی ہم بستر ک ہے )محروم کردے گا۔

تُغَادِرُ قَتْلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ﴿ وَلَا تَرْآفُ الْكُفَّارَ رَأُفَ آبُنِ حَارِثٍ ( و ہ حملہ ) مقتو یوں کوایسی حالت میں کر د ہے گا کہان کے گر دیر ندوں کی تکڑیوں کی ٹکڑیاں اٹھٹی ہوں گی اوروہ ابن حارث کی طرح کا فروں پررحم نہیں کریں گے۔

فَآبُلِغُ بَنِي سَهُمِ لَدَيْكَ رِسَالَةً وَكُلَّ كَفُورٍ يَبُتَغِي الشَّرَّ بَاحِثِ (اے مخاطب) یہ جو تیرے پاس پیام ہے یہ بن سہم اور ہراس ناقدر دان کو پہنچا دے جونساو کی خواہش میں جنتجو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُوا عِرْضِي عَلَى سُوءِ رَأْيكُمْ فَإِيِّنِي مِنْ آغْرَاضِكُمْ غَيْرُ شَاعِثِ اگرتم اپنی ہے عقلی کے سبب ہے میری آبروریزی جا ہتے ہوتو میں تمہاری آبرووں پرخاک ڈلن ئېيں جا ہتا ۔

اس كاجواب عبدالله بن الزبعرى المهمى في اوركها \_

آمِنُ رَسْمِ دَارٍ اَقْفَرْت بِالْعَثَاعِثِ بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لَابِثِ کیااس گھرکے کھنڈرول پرجنہیں ریت کے نیول نے بنجر بنادیا ہے توایسی آ نکھے سے رور ہاہے جس کے آنسو تھمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهْرُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عاتبات میں سے (بی بھی ایک بات ہے) حالانکہ زمانے کی سب باتیں اوجے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یانئ۔

لِجَيْشِ آتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةً يُدُعلى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عجائبات زمانے میں ہے ہے) وہ لشكرجو ہمارے (مقابلے كے) لئے آيا ہے۔ كثير التعداد ہے اوراس کی قیادت عبیدہ کررہاہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے یکارا جاتا ہے۔ لِنَتْرُكَ اَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفًا مَوَارِيْتَ مُوْرُونِ كَرِيْمٍ لِوَارِثٍ تا کہ ہم ان بنوں کو چھوڑ ویں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔ سيرت ابن اش م چه ده و محددوم

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمُ بِسُمْرِ رُدَّيْنَةٍ وَحُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَحَاحِ لَوَاهِثِ پھر جب ہم نے ان سے ً ندم ً وں رد بنی ( نیز وں )اور چھوٹے بال والے شریف محوڑ وں کے ذریعے جوگرد وغبار میں ہانیتے ہوئے ( دوڑنے والے ) تھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْضِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بَايْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُونِ الْعَوَائِثِ اورسفید (چیکتی تلوارول) کے ذریعے جن کی پیٹھول پر چربی ہے اور وہ ایسے سور ہاؤں کے ہ تھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فسادی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا اِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً وَنَشْقِي الذُّخُولِ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ ہم ان ( مٰدُورہ چیز وں ) کے ذریعے تکبیر ہے گردن ٹیڑھی رکھنے والوں کے ٹیز ھے بین کوسیدھ کرویتے ہیں اور بغیرمہلت کے (جذبۂ )انتقام کوفوری سنی دیتے ہیں۔

فَكَفُّوا عَلَى حَوْفٍ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ ٱغْحَبَهُمْ ٱمْرٌ لَهُمْ ٱمْرٌ رَائِثِ پس وہ بخت خوف اور ہمیت کے مارے رک گئے اورانہیں ایسا طریقہ پسند آیا جیسائسی کام کے کرنے میں دیر کرنے وایا پیند کرتا ہے۔

وَلَوْاَتُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسُوَةٌ اَيَامَٰى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءٍ وَطَامِثِ اوراً سروہ ( دیر ) نہ کرتے ( اور ہمارے مقابلے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اورحمل کے ابتدائی زونے میں بھی روتی رہتیں ۔

وَقَدْ غُوْدِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ نَاحِثِ اور (ان کے ) مقتول اس حالت میں پڑے کر ہتے کدان کے حالات کی تلاش وجبتجو کرنے والا اورجستی نه کرنے والا اورغفلت میں رہنے والا دونوں ان کے متعلق خبر دیے سکتے ۔

فَٱبْلِغُ الْمَاكُرِ لَدَيْكَ رِسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَلْ آغْرَاضِ فِهْرِ بِمَاكِتِ پس ( اے مخاطب ) یہ تیرے یاس جوایک پیام ہے بیابو بمرکو پہنچا دے کہ بنی فہر کی عزت وآبر و ہے تو رکنے والانہیں ۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيْظَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً عَيْرَ حَانِثِ اور جب جھی میری کوئی بخت قتم اورا لیے تتم جس کو میں تو ڑنے والانہیں واجب العمل ہو جاتی ہے توایک نئی جنگ چھیڑر تی ہے۔

ابن ہش م نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت جھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعراس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلامنبين، نيتـ

ابن انتحق نے کہا کہ بعضول کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اس تیرا ندازی کے متعلق کہا ہے۔

آلا ہل آئی رُسُول الله آئی تحمیٰتُ صَحَابَتی بِصُدُورِ سَلِیُ سَوی الله الله آئی تحمیٰتُ صَحَابَتی بِصُدُورِ سَلِی سنوجی! کیارسوں الله مائیوی کے پاس بھی بی خبر پنجی ہے کہ میں نے اپنے تیر کے اگلے حصوں سے (یا تیروں کے سینوں سے ) اپنے ساتھیوں کی جمایت کی ہے۔

ادوُدُ بِهَا اَوَالِلَهُمُ دِيَادًا بِكُلِّ حُسزُونَ فِي وَيسكُلِّ سَهُلِ پَتَر لِي زِمِين مِي بَهِي اورزم زِمِن مِين بَعِي انبيل تيرول سے ان و گول کے سامنے والے جھے کَ مدافعت کرتار ہوں گا۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُو بِسَهُم يَا رَسُولُ اللّهِ قَبْلِي عَمُو بِسَهُم يَا رَسُولُ اللّهِ قَبْلِي غَرض السائد سَرسول! مجھ سے پہنے ولی تیر مار نے والا دَثَمَن کے سے تیر تیار ندر کھا۔ و ذلاک اَنَّ دِیْنَ حِدُقِ وَدُوْحَتَقِ اَتَیْسَتَ بِهٖ وَعَدُلِ اور یاس کے دار سے سے حقیقت اور انسان کی اور ایس کے ذریعے سے حقیقت اور انسان کی بات پیش فرمائی ہے۔ بات پیش فرمائی ہے۔

ینکجی الْمُوْمِنُوْنَ بِهِ وَ یُخُوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ اس وَین کے ذریعے سے ایمانداروں کو نجات سے گی اور کا فراس کے سبب سے مہلت سے رہنے کے مقام میں رسوا ہوں گے۔

فَمَهُلَا قَدُ غَوَيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جابل ۔ اے گمراہ قبیلے! تجھ پر افسوس ہے تو تو گمراہ ہو چکا ہے اس لئے مجھ پرعیب نہ لگا ذرا تو تھبر (اور دکھے کہ تیراا نجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن انحق نے کہا کہ مجھے جوخبر پینچی ہے اس کے لی ظ سے عبیدہ کا پر چم پہلا پر چم تھا جس کورسول القدم کی تیزام نے اسلام میں کے مسلمان کے لئے ہاندھا۔

اوربعض علاء کا دعوی ہے کہ رسول القدم کالٹیو آم ہسب غزوۃ الا بواء سے تشریف لائے تواپنے مدینہ جینچنے سے مجھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمز ه نيئالذئه كاسريه

اور آپ کی اسی تشریف فر ، کی کے زمانے میں حمز ہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کو ضدعکہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہا جرسواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک فخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سےاسی ساحل پر ملے اور و ہ مکہ والے تین سوسوار وں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجہنی ان ہوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور پیخف دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ پیلوگ ایک دوسرے کے مقالبے ہے لوث مجئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہوئی۔اوربعض ہوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر چم پہلا پر چم تھا جسے رسول اللّه منی تیزیم نے مسلمانوں میں ہے کئی کے لئے با ندھااوراس کی وجہ یہ ہے کہان کا بھیجنا اور میبید ہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔اوران ہوگوں نے بید دعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعبق شعر کیے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر جم پہلا پر چم ہے جسے رسول الله مناتیکی نے باندھا۔ پس اگر حمز ہ نے ایہ کہا ہے تو مشیت اللی سے انہوں نے سے ہی کہا ( ہوگا ) کیونکہ و ہیج کے سواد وسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔ لیکن ہم نے جواپنے یاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا حجن ڈا عبیدہ بن الحارث کے لئے باندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو پچھ کہا ہے وہ سیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعر حمزہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقَوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْجَهُلِ وَلِلنَّفْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بے اصل خیالات اور مردانہ عقل درائے کی کوتا ہی پر تعجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا اَهْلِ چِرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا یسے لوگوں کاظلم ڈھانا کیسی اہیمے کی بات ہے۔

كَانَا تَبَلُّنَا هُمُ وَلَا تَيْلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرُ آمُرٍ بِالْعَفَافِ ۖ وَبِالْعَدُلِ

الله مقام براصل مين 'فقد صَدَق إنسَاء الله ' بصيغه ماضى كساته ان شاء الله ك شرط كه وسر معنى ميرى سجه میں نہیں آئے (احم محودی)۔ ع (اغب) میں بالعقاب ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہون سم کہ انہیں سزاہے وراتے اورانعیاف کا حکم کرتے ہیں۔(احمحمودی)

عویا ہم نے ان سے دشنی کی ہے۔ حالا نکہ ہمیں ان سے دشنی کی کوئی وجہ نیں بجز اس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَاَمُو بِالسَّلَامِ فَلَا يَقُبَلُونَهُ وَ يَنُولُ مِنْهُمُ مِثْلَ مَنُولَةِ الْهَزُلِ اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کووہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کا ان کے پاس یاوہ گوئی کا سا دور میں

فَمَا بَوِحُوْا حَتَّى الْتَكَرُّتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُوا الْبَتَعٰى رَاحَةَ الْفَصْلِ لِيَ الْهُمْ عَيْثُ حَلُوا الْبَتَعٰى رَاحَةَ الْفَصْلِ لِي الْهُمْ حَيْثُ حَلُوا الْبَتَعٰى رَاحَةَ الْفَصْلِ لِي الْهُمْ عَيْثُ اللّهِ الرّبِ مِي الْهُمْ عَيْلَ اللّهُ عَلَى الرّبِ مِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

یاَمْ رَسُولُ اللهِ اَوَّلُ حَافِقِ عَلَیْهِ لِوَاءً لَمْ یَکُنُ لَاحَ مِنْ فَبُلِیُ وَامْ لَمْ یَکُنُ لَاحَ مِنْ فَبُلِیُ وہ الیّ چیز تھی کہ اللہ کا رسول اس کا پہلا پر جم کشاتھ ایبا پر چم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَكَیْدِ النَّصُرُ مِنْ ذِی تَحَوَامَةٍ اللهِ عَزِیْزٍ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ لِهِ عَزِیْزٍ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ بِرَيْمَ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ بِرَيْمَ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ الْفَضَلُ الْفِعْلِ وَهِ بِرَيْمَ اللهِ عَزِیْزِ مِنَ اللهِ عَزِیْنَ وَشَانَ وَالْئِهِ عَبُودِ کَ مَدُواسَ کَے ساتھ تھی جس کا ہر کام بہترین م

عَشِيَّةَ سَارُوْا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغُلِیُ جَسِ شَام کو وہ انتظر جمع کر رہے تھے حالت بیتھی کہ ہم میں سے ہرا یک کی دیکیں اپنے مقابل والے یر غصے سے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَوَاءً يُنَا الْنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَلْنَا مَدَى عَرِضِ النَّبُلِ كَمَر جَب بَم الك دوسرے كے سائے آگئة انہوں نے اپنا اونٹ بھائے اور سوار يول كے پاؤل با عدھ ديئے اور ہم نے بھی تيرکی رسائی كے فاصلے ہے (اپنے سوار يول كے) پاؤل يا عدھ ديئے۔

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْإِللهِ مَصِیْرُنَا وَمَا لَکُمْ اِلاَّ الضَّلاَلَةَ مِنْ حَبْلِ پَرَمَمِ نَا لَکُمْ الآ الضَّلاَلَةَ مِنْ حَبْلِ پَرَمَمِ نَان سے کہا ہاری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گمرا ہی کے سوا اور کسی سے نہیں۔

فَنَارَ آبُوْجَهُلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًّا فَحَابَ وَرَدَّ اللّٰه كَيْدَ آبِي جَهْلِ

پھرتو ابوجہل بغ وت کے جوش میں اٹھ کھڑ اہوااور (اینے اراد ہے میں )محروم ربا (جو کرنا جا ہتا تھا نہ کرسکا) اور اللہ ( تعالیٰ ) نے ابوجبل کی حیالبازی روکروی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِیْنَ رَاکِبًا وَهُمْ مَائِتَان بَغْدَ وَاحِدَةٍ فَضْلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُؤَيِّ لَا تُطِيْعُوا عُواتَكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ تواب بی بوئی این گراہوں کی بات نہ مانواور اسلام جوایک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَايِّى اَخَافُ اَنْ يُصِيْتَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالثَّكُلِ كيونكه مين ژرتا بهور كهتم برعذاب كى بارش بهواوراس وقت تم پچتا وُاورواو يلا كرو\_

تو ابوجہل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْطَةِ وَالْجَهُلِ وَبِالشَّاغِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْلِ غصے اور جہالت کے اسباب پر اور مخالفت میں اور غلط با توں کے متعلق چیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَحَــدُنَا جَــدُوُدَنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالشُّودَدِ الْجَزُلِ اورجس ڈکر پر ہم نے اینے اعلی کرداروالے اور بڑی سرداری والے باپ داداکو پایااس روش کو حیصوزنے والول براہمہا ہوتا ہے۔

أَتَوْنَا بِإِفْكِ كُى يُصِلُّوا عُقُولُنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَفْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت ہات پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا کیں لیکن ان کی من محمرت بات عقل مند کی عقل کونہیں بھٹکا <sup>سک</sup>ق۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قُوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قُوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْحَهْل تو ہم نے ان سے کہا اے ہاری قوم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالتَّكُلِ پھراگرتم نے ابیا کیا تورونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے بیاروں سے جدائی بکاریں گی۔ وَإِنْ تَوْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَمِّكُمْ اَهُلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَصْلِ اور جو پچھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤ تو ہم تمہار ہے چچیر ہے بھائی اور حمایت کرنے

والے اور فضیلت والے ہیں۔

فَقَالُوُّا لَنَا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِضَى لِذَوِى الْآخَلَامِ مِنَّا وَذِی فَصْلِ توان لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے محمد (مُنَائِّيَّام) کواپنے يہاں کے تقمندوں اور فضيلت والوں کی مرضی کے موافق يايا ہے۔

فَلَمَّا أَبُوْا إِلَّا الْمِحْلَافَ وَ رَيَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ يَحْرِجب ان لوگوں نے مخالفت کے سوااور کوئی بات نہ مانی اور چند باتوں کے مجموعے وہرے کام (یعنی لا ائی جَمَّل ہے) ہے زینت دی۔

تَكَمَّمُنَّهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ مِغَارَةٍ لِلاَّتُرُكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أَصُلِ مِن نَه ان يردوس طول سے حملہ کرنے كا قصد كرليا تھا تا كه انبيل ايسے چورے كى طرح كرديا جائے جس مِن جرُندرہے۔

فَوَرَغَنِیْ مَجْدِیُ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَازَرُونِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّلِ (لَیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے (ان کے مقالبے سے) روک لیا حالانکہ ان لوگوں نے تکواروں اور تیروں سے میری مددکی تھی۔

لِالِّ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيْعُهُ آمِيْنِ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (السَّحِدِي عَلَيْنَا وَالْمَ عَلَيْ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (اسْمَحِدِي كَانَ) تعلقات كسبب عي جن كاتو ژنا جم پرلازي ہے (جمھے رک جانا پڑا) استخصى كى قوتىں بجروے كے قابل جيں۔ تعلقات تو ژنے والانہيں ہے۔

فَلَوُلَا ابْنُ عَمْرِو كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْمُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس اگرابن عمرونه ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انقام ایسی جنگیس کرگزرتا جو (میدان جنگ میں) رہے والے برندوں کے فائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلْكِنَةُ اللّٰهِ مِلِلِّ فَقَلَّصَتْ بِالْمِمَانِاَ حَدُّاللّٰمِيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَيَكُونَ اللّٰهَ الْمُقَلِّلُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

فَانُ تَبُقِنِی الْآیَّامُ اَرُجِعُ عَلَیْهِم بِینْض رِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّقُلِ پِرِیْض رِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّقُلِ پِرَاكُرز مانه بجھے رکھے تو سفید (چَکدار) تِلی بازھ والی نُکُمینٹل کی ہوئی (کمواریں لے کران پر (کسی اور وقت ) حملہ کروں گا۔

بِآیْدِی حُمَاقِ مِنْ لُوْتِ بُنِ غَالِبٍ کِرَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ الْمِسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ (بِیَلُوارین) بنی لؤک بن غالب کے ان حمایتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قطاور کال نے میں قابل عزت ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علا یشعرنے ان شعروں کوابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

غزوهٔ بواط

ابن ایخل نے کہا کہاس کے بعدرسول اللّہ مَنَا فِیْنِهُماہ رہیج الاول میں قریش سے جنگ کا اراد ہ فر ما کر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پرانسائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن انحق نے کہا کہ آپ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچاور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کو کی مقابلہ نہیں ہوااور آپ یہاں ماہ رئیج الآخر کے باقی حصے اور جماد کی الاولی کے پچھے حصے ( تک ) تشریف فرما رے۔

### غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نکلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ آپ بن وینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے میے اور ابن از ہر کے بھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے بنچ نزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک متجد ہے۔ منافظ اور وہاں آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چواہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چھے سے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

ل اصل میں صب للساد ہے۔ ابوذر نے لکھا ہے کہ ہے تو ایسا ہی لیکن صب للبساد سمجے ہے اور وقتی نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔ (احمرمحودی) باؤلی سے پانی کے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فرہ ئی جس کا نام سبزہ زار ملل تھ یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عمر) راستے سے للے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عمر) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی ینبوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فرما یا اور وہاں آپ نے جمادی اما ولی اور جمادی اما خرۃ کی چند راتیں بسر فرہ کیں یہیں آپ نے بنی مدلج اور الن کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف مائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے بھی طابط کے متعلق وہ الفاظ فرہ نے جو فرہ نے بیاتھ کی نے بیاتھ کر ان نے خوالے کیا تھوں نے بیاتھ کے فرہ نے جو فرہ نے جو فرہ نے جو فرہ نے بیاتھ کر ان نے بیاتھ کی کر ان نے بیاتھ کی ان ان کے فرہ نے بیاتھ کے نے بیاتھ کر ان کر ان کے فرہ نے کر نے بیاتھ کر کر نے کر نے بیاتھ کر ان کے فرہ نے کر نے کر نے کر نے کر نے کر ان کے فرہ نے کر نے کر

ابن آخل نے کہا کہ جھے پزید بن مجمہ بن خیٹم المی رئی نے مجمہ بن کعب القرظی سے اور انہوں نے ابو پزید مجمہ بن خیٹم سے اور انہوں نے ممار بن یاسر کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور علی بن ابی طالب غزوہ عشیرہ میں ساتھ ساتھ ہے جب رسول اللہ من آئی آئے وہاں تی م فرمایا تو ہم نے بی مدلج کے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کئی خستان کے ایک جشے پر کام کر رہے ہیں تو علی نے مجھ سے کہا اے ابوالیقظان (اس کام سے) کیا مہمیں بھی پچھ رئی ہے در چیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پس چلیں اور دیکھیں کہ بیلوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ بخرض ہم ان کے پاس گئے اور تھوڑی دیر تک ان کی مصروفیتیں دیکھتے رہے بھر ہمیں فیند آنے گئی تو میں اور علی (وہاں سے) چلے اور نواستان کے چھوٹے تک ان کی مصروفیتیں دیکھتے رہے بھر ہمیں فیند آنے گئی تو میں اور علی (وہاں سے) چلے اور نواستان کے چھوٹے رسول الند من گئی گڑے اپنے یا کے مبارک سے ہمیں چونکا یا اور ہم جس مٹی پرسو گئے شھاس کی گرومیں اٹھایا بہاں تک کہ خود مول الند من گئی گڑے نے اپنے بائے مبارک سے ہمیں چونکا یا اور ہم جس مٹی پرسو گئے شھاس کی گرومیں اٹھایا بہاں تک کہ خود من کی رونر سول الند من گئی گئی نے بی بن الی طالب کوگر دوغبار میں اٹا ہوا دیکھا تو فرمایا:

مَا لَكَ يَا ابَا تُرَابَ

''اے ابوتر ابتمہاری بیکیا حالت ہے''۔

پھرآپنے فرمایا:

اَلَا اُحَدِّثُكُمَا بِاَشْقَى النَّاسِ رَحُلَيْنِ.

'' کیا میں تم ہےان دو شخصوں کا بیان نہ کر دوں جو تما م لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی بارسول الله ضرور بیان فره سے ۔فرمایا:

أُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' قوم شمود میں احیمر جس نے اونٹنی کے پاؤں گی رکیس کا ٹی تھیں۔اورا کے علی وہ شخص جوتمہارے اس مقام پروار کرے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پررکھا''۔

ر. حَتَى يَبُلَّ مِنْهَا هَذِهِ.

''یبال تک کدرہو جائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ دگایا''۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول امتد سی تیز ہمنے علی کا نام ابوتر اب
صرف اس وجہ سے رکھاتھ کہ جب (سیدنا) می (سیدتنا) فاطمہ پر نظی ظاہر فر ہ تے تو آپ ان سے نہ بات
سرتے اور نہ ایس کوئی ہات فر ماتے جو انہیں (سیدہ کو) ہری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی ہی خاک ہے
کرا ہے سر پر ڈال لینے ۔ راوی نے کہاتو رسول القد منی تیز ہجب آپ (کے سر) پر منی و یکھتے تو سمجھ جاتے کہ وہ
فاطمہ سے ناراض ہیں اور فر ماتے

مَالَكَ مَا اَبَا تُوابِ. ''اے ابوتراب تمہیں ہے کیا ہوگیا''۔ النذ (بی) بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے۔

#### سربيسعد بن ابي و قاص

ابن المخلّ نے کہا کہ ای اثناء میں رسول القد منائیز فیم نے سعد بن الی وقاص کوم ہبرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا و ونکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے بھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی میے روانگی بعض اہل علم کے تول کے موافق حمز ہ کی روانگی کے بعد ہوئی تھی۔

# غزوهٔ سفوان اوراسی کا نام غزوهٔ بدرالا ولیٰ بھی ہے

ابن آئتی نے کہا کہ غزوۂ العشیرہ ہے واپسی کے بعد رسول القد منا تیج بھی یہ بنتشریف لائے تو بجز چند را توں کے جو گنتی میں دس ( تک ) بھی نہ پہنچی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزبن جابرالفہری نے مدینہ ک چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ رسول القد من تیج بھی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زید بن حارثۂ کو حاکم بنایا۔

ابن ایحق نے کہا یہاں تک کہ آپ ضلع بدر کی اس وادی تک پنچ جس کا نام سفوان تھا اور کرز بن جابر نیج کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اس کا نام غز و دُبدرالا ولی ہے۔ پھر آپ مہین واپس تشریف لائے اور جی والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان ( تک آپ) مہینہ بی بیس ( تشریف فرما) رہے۔
عبداللہ بن جحش کا سریداور' یک نیک قین الشّی و الْحَوام ''کانزول۔
غز و دُبدراول سے واپس کے بعدر جب کے مہینے میں عبداللہ بن جمش بن ریاب الاسدی کومب جرین

کے آنھ آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اورانہیں ایک تحریر لکھے دی اور تھم دیا کہ اس تحریر کو نہ دیکھیں یہاں تک کہ دو دن تک چلتے رہیں دو دن کے بعد اسے دیکھیں اور اس میں جدھر جانے کا تھم ہوادھر جائیں اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بی عبرشمس بن عبدمن ف میں ہے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدشمس۔اورانہیں کے حلیفوں میں سے عبدالقد بن جحش اس وقت سب کے سردار تھے۔

اورع کاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بی اسد بن خزیمہ میں ہے اوران کے حلیف تھے۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے۔ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر۔

اور بنی زہرہ بن کا ب میں سے سعد بن الی و قاص۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن ربیعہ (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے ( نتھے )۔

اور بی تمیم میں ہےان کے صیف واقد ہن عبدامقد بن عبدمنا ف ابن عربین بن شعبہ بن بر بوع۔ اور بنی سعد بن لیٹ میں ہے خالد بن بکیران کے حبیف شھے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے تنہیل بن بیضاء۔

اورعبداللدین بحش نے دودن تک چنے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (یہ) لکھاد یکھا۔ اِذَا نَظُوْتَ فِی کِتَابِی هٰذَا فَاَمْضِ حَتّٰی تَنْزِلَ نَخْلَةٌ بَیْنَ مَکَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُریْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَارِهِمْ.

 یہاں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچ جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن الی و قاص اور پہنے بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ گئے عبدالقد بن مجش اوران کے باتی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کراتر پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنق ۔ چڑے اور قریش کے دوسرے تجارتی سامان لے جارہا تھ جس میں عمرو بن الحضر می بھی تھا۔

ا بن ہشام نے کبا کہ اس حضرمی کا نا م عبدالقد بن عیا دفقاا وربعض کہتے ہیں ما لک بن عبر دبنی صدف میں سے تھے۔اورصدف کا نام عمرو بن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں ہے تھااور بعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن آخق نے کہا اور ( اس قافیے میں ) عثان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومي اورالحكم بن كيسان ہش م بن المغير ة كا آ زادغلام بھي قفا جب ان لوگوں نے انہيں ويکھا تو ہيبت ز دہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکاشہ بن محصن نے جا کرانہیں دیکھااور عکاشہ کا سرمنڈ ا ہوا تھ جب انہوں نے عکاشہ کو دیکھامظمیئن ہو گئے اور کہا عمرہ کرنے والےلوگ میں ان سے تنہیں کوئی خوف نہیں ۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تھا ان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج جھوڑ دیا تو ہے حرم میں داخل ہو جائیں گے اور دہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قند می کرنے ہے ڈ رے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اوران میں ہے جس جس کوئل کرسکیں ان کے قُل کرنے اوران کے ساتھ جو پچھ ہے اس کے لیے لینے پرمتفق ہو گئے اور واقد بن عبدالمدایمی نے عمر و بن الحضرى برايك تيريجينكا اورائية قتل كرديا اورعثان بن عبدالله اورافكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدامقد فيج كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفآری ہے) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید یوں کو لے کررسول اللّٰہ طَانِیٓ کِنْم کی خدمت میں مدینہ آ ہے۔عبداللّٰہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہددیا تھا کہ ہمیں جو پچھٹیمت میں ملے اس کایا نچواں حصہ رسول اللہ کو دینا اور بیوا قعددینا اللہ کی جانب سے فرض کئے جانے سے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول التدمُ کُانْتُرُم کے کئے قافلے کے اونٹوں میں ہے یا نچواں حصدا لگ کر دیا اور باقی تمام اینے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔

'' میں نے تمہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو تھم نہیں دیا''۔

پھر قافلے کے اونٹول اور دونوں قیدیوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھے لینے سے بھی انکار فرماد ،۔

جس رسول المتد مَن الله عَن الله عَلَي الله عِن الله عَلَي الله عِن الله عَلَي الله عَلَي الله وه جاه ہو گئے ان کے دوسرے مسلمان ہو کیوں نے ہی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہو حرام کو بھی حلال کر دیا ماہ حرام (بی) میں ہل لوٹ کرلوگوں کو قید کیا۔ مکہ کے مسلمانوں میں سے جولوگ ان کا جواب دے رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ شعبان میں کی۔ یہود نے رسول التد مُنَّ الله عَن الله عَلَی الله اور الله عَلَی الله اور الن کے لئے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہونے لگا تو الله نے رسول پر (بی آبت ) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ بچھ سے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا بزا (گناہ) ہے اور اللہ کی راہ سے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مجدحرام سے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لنا اللہ کے پاس اس سے (بھی) نیادہ بڑا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تنہمیں اللہ کی راہ سے اللہ کے انکار کے ساتھ روکا ہے اور مجدحرام سے روکا ہے۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے پاس اس قبل کے براگناہ تھا جوتم نے ان کے کسی محض کو آل کرویا۔
﴿ وَالْمِعْتَاتُهُ الْکِیْدُ مِنَ الْقَتَالَ ﴾

''اوردین ہے پھیرنے کے لئے ایذائیں دیناتش ہے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے''۔

یعنی بیلوگ تومسلمانو کوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایڈ اکمیں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا بیغل توالتدکے پاس قتل ہے بھی زیادہ بڑا (گناہ)ے۔

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّوْ كُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا ﴾

''اور بدلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کوتمہارے دین سے پھیر دیں اگروہ ایسا کرسکیں''۔

یعنی اس پر مزید ہیہ ہے کہ اس بدترین اور اس سے بڑے (گناہ) پر وہ جے ہوئے ہیں نہ اس سے اللہ ہونے والے ہیں۔اور جب قرآن اس عکم کولے کرنازل ہوا اور اس ہونے والے ہیں۔اور جب قرآن اس عکم کولے کرنازل ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کے اس خوف و ہراس کو دور فر ما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ من اللہ تھے تو اللہ کے اس خوف و ہراس کو دور فر ما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ من اللہ تھے تو اون توں اور قبید یوں پر قبطنہ فر مایا اور قریش نے عثان بن عبداللہ اور الحکم بن کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ صفح تی مایا

لَا نُفْدِيْكُمُو هُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آجا کیں''۔

لعنى سعدا بن الى و قاص اورعتبه بن غز وان \_

فَإِنَّا نَخْشَاكُمُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکدان دونوں کے متعلق ہمیں تم ہے اندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کوئل کردیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کوئل کر دیں گئے'۔

اس کے بعد سعد وعتب آگے تو رسول القد فائی آئے ان سے فدیہ لے کران دونوں کور ہا فرمادیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے مسلم رہے۔ عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر بی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کے قرآن نازل ہوا۔ تو انہیں اجرکی امید ہوئی۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو پچھ ہوایہ) غزوہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (س) ثواب دیا جائے گا توان کے متعلق اللہ ون کا (س) ثواب دیا جائے گا توان کے متعلق اللہ ون کا (س) نواب

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيْمٌ ﴾

'' ہے۔ شبہہ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یمی نوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ ) تو (لغزشوں کو ) بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے''۔ پس انقد ( تعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالمے میں بڑی امیدیر رکھا۔اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بدین رومان ہے ہےا ورانہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اوراس کی تقتیم کی تو جارخس ۵/۴ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نچواں حصہ 4/الند (تعالیٰ) اور اس کے رسول مَنْ تَیْنِیْم کے لئے مقرر فرمایا۔ اور بید (تعتیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میہ پہلی غنیمت بھی جومسلمانوں نے حاصل کی اور عمر وابن الحضرمی پہلامخض ہے جس کومسلمانوں نے قبل کیااورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آبخق نے کہا کہ غزوۂ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَنَّ فَیْقِم) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کوحلال کر ڈالا۔اس (مہینے ) میں خون ریزی کی اس میں مال لوٹ لیا اورلوگوں کوقید کرلیا تو بو بمرصدیق نے (پیشعر) کیے اور بعض کہتے ہیں ( کہ ابو بمرصدیق نے نہیں) بلکہ عبدالتدابن جحش نے کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّوْنَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً ۚ وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قتل کو بڑا گناہ شار کرر ہے ہو حالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والاسیدھی راہ کو دیکھیے تواس ہے بڑے گناہ تو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمُ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءِ وَ شَاهِدُ جو با تنمی محمد رسول اللَّهُ مَنَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَرِ ما تے ہیں ان ہے تنہارالو کوں کو پھیسرنا ہے اوراللّہ ( تعالیٰ ) حاضرو ناظر ہے۔اورتہارامحدرسول الله مناتیج کے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِيَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اوراللّٰہ کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کوسجدہ كرنے والا كوئى نظرندآئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرْتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ ٱرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگر چہتم ہم پراس کے قبل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ (الیی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرتا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيّ رِمَاحَنَا لِمَنْخُلَةَ لَمَّا ٱوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضرمی کےخون ہےا ہے نیزوں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آ گ) بھڑ کانے دالے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

دَمَّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ` يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اس حاست میں کدعثان بن عبداللہ جارے درمیان ایسا (بڑا ہوا) ہے کہ خون آ بودہ سے کی مشکیس اس ہے جھگڑ رہی ہیں (یعنی کسی ہوئی ہیں )۔

# كعيے كى جانب قبلے كى تحويل

ابن اسخق نے کہا کہ رسول امتد مُنی تینی کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غزوهٔ بدر کبری

ابن اسحق نے کہاس کے بعدرسول استمنی تی اسا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے س تھش م ہے آ رہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اور ان کا تجارتی سامان ہے اور اس میں قریش کے تمیں یا جالیس مخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قبّا دہ اورعبداللّٰہ بن الی بکراوریزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیراوران کے علاوہ ہمارے دوسرے علہ ء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرایک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصد سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب مسلمانوں کوان کی طرف ج نے کی ترغیب دلائی اورفر مایا ·

هَذِهٖ عِيْرٌ قُرَيْشِ فِيْهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا اِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' بیقریش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف قتم کے ) مال ہیں۔پس ان کی طرف نکلوشاید حمہیں اس میں ہے کچھٹیمت دلا دیے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کوقبول کیا اوربعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے (البیتہ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب بیتھا کہ انہوں نے خیال کی کہ رسول اللہ مُنافِیُّا اُور تمام لوگوں کا معاملہ بیس فرمایہ ہے اور ابوسفیان جب جازے قریب ہوا تو خبریں دریافت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے اس پرخوف کی وجہ ہے جس تو فلے سے ملت اس سے پوچھتا یہاں تک کہ ایک تو فلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے اپنے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافے کے لئے نکلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے احتیاطی تربیریں اور مضم بن عمر والغفاری کو اجرت دے کر مکہ کوروانہ کی اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش کے پاس جاکران سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نکلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں بی خبر سنا دے کہ محمد اس تو فیے کے لئے آڑے آئے ہیں اور مضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چیا گیا۔

تا فیے کے لئے آڑے آئے ہیں اور مضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چیا گیا۔

### عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن اتحق نے کہا کہ مجھے ایسے مخص نے جس کو میں جھو ٹانہیں سمجھتا عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے اور بزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدا تمطلب نے متمضم کے مکه آئے ہے تین دن پہلے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کو پریش ن کر دیا تو عا تكه نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب كو بلوا بھيجا اور ان ہے كہا بھائی جان! والقد!! ميں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے ہریشان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو پچھ میں آ ہے ہے بیان کروں اسے مخفی رکھئے۔انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احیما بیان کر) تو نے کیاد یکھا ہے۔ کہامیں نے ایک سوار دیکھا جوا بیے ایک اونٹ پر آیا اور(وا دی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلند آ واز ہے چلایا کہ سنو! اے بے و فاؤ! اپنے کچھڑنے کی جگبوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھرو ہفخص مسجد میں داخل ہوا اورلوگ اس کے پیچھے جارہے ہیں اس اثناء میں کہلوگ اس کے گر دہیں اس کا اونٹ اسے لئے ہوئے خانہ کعبہ کے اویر نمودار ہواوہ پھراس طرح چلا پاسنواے غدار و!اپنے کچھٹرنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اسے لئے ہوئے کوہ ابونٹیس برنمو دار ہوااور وہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا وہ لڑھکتی ہوئی جب پہرڑ کے دامن میں پینچی تو ککڑے تکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ(ایبا) باتی نہر ہا کہاس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں (نہ) گیا (ہو) عباس نے کہا واللہ بیتو ایک (اہم) خواب ہے۔ دیکھے تو اسے چھیااور کسی ہے بیان نہ کر۔ پھر و ہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن رہیعہ ہے جو ان کا دوست تھا ( اس سے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اسے اپنے باپ عتبہ سے کہااور ریہ بات مکہ میں یہال تک تھیں گئی کہ قریش میں ( ج بجا ) اس کا جرحا ہونے لگا۔عب س نے کہا کہ جب میں سوریے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں ہیٹھا ہوا تھا اورسب کےسب عا تکہ کےخواب کے متعلق بات چیت کرر ہے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفصل! جب تم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے یاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جاکران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں بینی نبیر کب سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔اس نے کہا جی وہی خواب جوع تکہ نے دیکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بنی عبدالمطنب! کیاشہیں یہ بات کافی ندھی کہتم میں ہے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاتکہ نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے سچے ہوتو وہی ہوگا اورا گرتین روزگز ر گئے اوران با توں میں سے کوئی بات سچے نہ کلی تو ہم تمہار ہے متعلق ا یک نوشتہ لکھ رکھیں گئے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عاتکہ کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھرہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بنی عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (الیم) باقی ندر ہی جس نے میرے یاس آ کریہ نہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بدکار خبیث کی باتوں کو گوارا کرلیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنااس سے تمہیں کی میم بھی غیرت نہ آئی ۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ُ ویا۔اللد کی نتم میں اس سے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس نتم کی باتیں کیس تو ضرور میں تمہاری طرف سے اس کا پورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن جب مبح ہوئی تو میں غصے سے بےخود قداور میں بیسوچ رہا تھا کہ میں نے ایک (اچھا) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو میمانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اوراس کی راہ میں حائل ہوں تا کہ وہ دویارہ ان با نوں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کیےاور میں

لے (الف) بیل' نتوبھن'' ضادمعجمہ ہے اور (ب ج د) بیل صادم ہملہ ہے ہے پہلی صورت بیل کزوری ہے بیٹھے رہنے کے معنی ہیں جوزیادہ مناسب نہیں ۔ (احمرمحودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا د بلا پتلا) تیز مزاج ( کتابی چبرہ) تیز زبان۔ تیز نظرتھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکاا کی تیز چلنا ہوا(یادوڑتا ہوا) مسجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے اینے دل میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف سے ہیں کہ میں اسے صلوا تمیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا كداس نے اچا تك ايك اليي بات تى جويس نے نہيں تى ۔ اس نے مضم بن عمر والغفارى كى آ وازسى جوبطن وادی میں اپنے اونٹ کوتھبرائے ہوئے چیخ رہا ہے اور اونٹ کی ناک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کجا ا انٹ دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدر ہاہے۔اےگروہ قریش اپنے مصالح کےاونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن محمیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو مے \_ فریا د! فریا د!! \_ انہوں نے کہا \_ اس واقعے ہے مجھ کواس ہے اور اس کو مجھ ہے ( اپنی ) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کو بھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ واللہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا! وہ لوگ اس کواس کا برعکس یا تیں ہے۔اب ان لوگول کی دوٹولیاں ہو تمئیں۔ پچھاتو نکل کھڑے ہوئے اور پچھا ہے بجائے سی مخص کو جانے کے لئے ابھارنے کے اور قریش سب کے سب ای (چکر) میں آ گئے اور ان میں سے سربرآ وردہ لوگوں میں کوئی باقی ندر ہا بجز ابولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھا اور اپنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کر دیا تھا اور اس سے یہلے حار بزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفکس ہو چ**کا تھا** اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کا م پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی او شخص کو بھیجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بجائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدائقد بن پینے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے (قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھریں) ہیٹھے رہنے ہی کا اراد وکر لیا تھا اور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھاری بھر کم تھا تو اس کئے ساتھ نہ جا کر گھریں) ہیٹھے دہتے ہی کا اراد و مسجد میں اپنے لوگوں میں جیٹھا ہوا تھا اور ایک آنگیٹھی اٹھا لا یا جس میں آم کی اور آئر تھا (وہ آنگیٹھی) اس کے سامنے لاکرر کھ دی اور کہا اے ابوعلی بخور اوکہ تم بھی تو عور تو ل میں سے ہو۔

اس نے کہااللہ بختے بدصورت بناد ہےاور جو کا م تو نے کیا ہےاس کو بھی بدنما بناد ہے۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔

ابن آخق نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیاری سے فارغ ہوئے اور نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے اور بنی بمربن عبد منا ة بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یا د آئم ٹی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ ہیں وہ ہمارے پیچھے ہے حملہ نہ کر دیں۔



### کنانه اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا 🌋



بعض بنی عامرنے مجھ ہےمحمہ بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے کا ظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کا لڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک تتخص تھا جوانی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنا ن تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سرمیں چو نیاں تھیں اور بہترین لباس ہینے ہوئے تھا بیلز کا یا ک صاف نکھرے ہوئے رنگ کا تھاء مربن پزید بن عامر بن الملوخ کے یاس ہے گز راجو بی یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد من ق بن کنا نہ میں ہے ایک شخص ضبحنان ہی میں تھا اور وہ ان دنوں بنی بکر کا سر دارتھا۔ اس نے اس کڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ بوج جو اے بڑے تو کون ہے۔ اس نے کہا میں حفص بن الا خیف اعربی کے لڑکول میں سے ایک لڑ کا ہول۔ اور جب وہ لڑ کا پلٹ کر چلا گیا عامر بن پزیدنے کہاا ہے بنی بحر کیا قریش کے ذیے تمہارا کوئی خون نہیں ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذہبے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑ کے کو اینے کسی ایک آ دمی کے بجائے تل کردیا تواس نے اپنے خون کا پورامعاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بن بکر میں ہے ایک صخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کواس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی مکر کا قریش کے ذہے تھا۔ قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن پزید نے کہااے گروہ قریش! ہارے بہت (ے) خون تمہارے ذہے تھے (اس سئے ہم نے اس کو قبل کر دید) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذے جو پچھ ہووہ ادا کر دواور جو پچھ ہی رے ذہے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم چا ہوتو یہ خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدرہ ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذہے ہے اس سے باز آجاؤ تو ہم اس خون ے بازآ کیں گے جو ہاراتہارے ذہے ہے(اس کا اثریہ ہوا کہ)اس لا کے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندر ہی اورانہوں نے کہا کہاس نے سچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لز کے کو ہمول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مرالظیمران (کے پاس) ہے جا رہا تھ کہ یکا کیک اس نے عامر بن بزید بن عامر ابن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹھا ،بوا دیکھا۔ جب اس نے اس یو و یکھا تو اس کے یاس آیا اور اس کے باس اپنا اونٹ الیس حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار حمائل کئے ہوئے تھا۔ اور مکرزا پی تلوار لے کراس پر (ایبا) مل پڑا کہ اس کولل (ہی ) کرڈ الا اور اس کے پیٹ میں اس کی تعوارڈ ال کر اسے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کعبے کے پر دول سے اسے لاکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامر بن پزید بن ع مرکی تعوار دیکھی کہ کعبے کے پر دوں سے لکگی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بےشبہ بیتلوار عامر بن پزید کی ہے اس پر کمرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اوراس کو آل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں ( تھنے ہوئے ) نتھے کہ لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اوراس وقت انہیں وہ تعلقات یاد آئے جوان میں اور بی بمر میں تھے اور ان سے ڈرنے لگے اور مکر زبن حفص نے اپنے عامر کوٹل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ آنَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَدَكَّرْتُ آشُلاءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّب جب میں نے ویکھا کہ وہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضا کے مکڑے جو کوشت ہے الگ تھے ما دآ گئے ۔

وَقُلُتُ لِنَفْسِى إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ۚ فَلَا تَرْهَبِيْهِ وَالْظُرِى اَتَّى مَرْكَبِ اور میں نے اسپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ عامریبی ہے اس سے تو نہ ڈراور دیکھے ہے کہ بیکس فقم کی سواری ہے۔

وَآيْقَنْتُ آيْنَي إِنْ أَجَلِّلُهُ ضَرْبَةً مَتَى مَا أُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہا گراس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تعواراس پر بوری طرح برساؤں تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظُتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِي عَلَى نَطُلٍ شَاكِى السِّلَاحِ مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے ول کی حفاظت کی (ول کڑا کیا) اور میں نے اپناوار ایک ایسے سور ، یر کیا جوتجر بہ کا را ورہتھیا راگائے ہوئے تھا۔

عُصَارَةً هُجْنِ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا آبِ وَلَمْمُ اَكُ لَمَّا اَلۡتَفَ رُوۡعِيَ رُوۡعُهُ اور جب میرادهیان او ۲س کا دھیان ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوئے تو ( ظاہر ہو گیا کہ) میں(نہ)عورتوں کی جانب ۔ سے ۔ وغنے نطفے کا تھا(اور) نہ باپ کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسِي ذَخْلَةً كُلُّ غَيْهَبُ حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِىٰ وَلَمْ اَنْسَ ذَحُلَهُ

لے (ج د) میں دلمعیہ بعین مهمله ہے اور خط کشیدہ عمارت بھی آئیس میں ہے۔ ( الف ) میں نبیں ہے۔ اور ( ب ) میں دونول میں ہیں ۔ (احمیمحووی)

میں نے اپناغصہ اس پراتاردی (یااس سے میں نے اپناانقام لے لیا)اوراس کے انقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انتقام کو نافل یا بھولے (بھالے)لوگ بھول جو تیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیبب و وضح ہے جس کوعقل نہ ہوا در بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغوں میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مہملہ) کے معنی اس محض کے ہیں جو کمزور ہوا دراینا انتقام نہ لے سکے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بحر کے درمیان تھے تو اس کے سبب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (استے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن بعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنا نہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنا نہ نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کوتم لوگ تا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فرانگل کھڑ ہے ہوئے۔

### رسول التُدمَّنَ عَلَيْهِمَ كَا نَكَلْنا

ابن آئی نے کہا کہ رسول القد کی اینے می ایسے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نکلے اور عمرہ بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی ہیں سے تھے۔اس کے بعدمقام روحا'سے ابولیا بہ کوواپس فرمایا۔ اور مدینہ کاعامل بنایا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صفید تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول النّه مُن النّیمُ کے سامنے دوسیاہ پر ہم تنے ان دونوں میں ہے ایک تو علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا جس کا نام عقاب تھا اور دوسرا انصار میں ہے ایک کے ساتھ اور اس روز رسول الله مُن اللّیمُ اللّیمُ کا نام عقاب تھا اور دوسرا انصار میں ہے ایک کے ساتھ اور اس روز رسول الله مُن اللّیمُ اللّیمُ اللّیم سے ایک کے ساتھ سرّا ونٹ بیتے اور ان پر باری باری بیٹھا کرتے ہے۔ رسول اللّه مَن اللّیمُ اور انسے دونوں مرجمہ بن ابی مرجمہ العنوی ایک اونٹ پر۔ اور حمز ہ بن عبد المطلب اور زید بن حارث اور ابو کہ بعد اور انسے دونوں رسول اللّه مَن اللّه من اللّه اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه اللّه من اللّه اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه اللّم اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من اللّه من

ابن انتحق نے کہا کہ کشکر کے پچھلے جصے پر بنی ماز ن بن النجار والے قیس ابن الی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر چم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے (تشریف لے ) چلے پھر قیق پرسے اس کے بعد ذی اِلحلیفہ پرسے اور پھراولات الحیش پرسے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذات انجیش۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پرسے گزرے۔ پھرمل پر۔ پھر مربین کے مقام غمیش الحمام پر۔ پھر صخیرات الیمام پر۔ پھرالسیالہ پر۔ پھر فج الروعاء پر۔ پھرشنو کہ پرسے جوعام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحق کے سوا دوسروں کی روایت الظبہ ہے۔

تو گاؤں والوں میں ہے ایک شخص ہے طے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریافت کیا۔ ان سے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس سے کہارسول القد مخالیۃ کیا کو اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے تو اس سے سلمہ بن سلامہ بن وتش نے کہ (یہ بات) رسول اللہ مخالیۃ کی ہے نہ پو جھے۔ اس کے متعلق بتا تا ہوں تو اس پر چڑھ میٹھا اور تجھ سے اس کو حمل رو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مظالیۃ کی بیٹ میں کیا ہے۔ پھر رسول اللہ مظالیۃ کی بیٹ نے فرمایا:

مَهُ اَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہم نے اس کوگالی دے دی''۔

پھر آپ نے سلم کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ اور رسول الند کا پیٹر کے جسے میں نزول فر مایا اور اس مقام کا نام ہیرالردھاء ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے کوج فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المعصرف میں پیٹچ تو وہاں ہے کہ کا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنار سے کنار رے کنار سے (تشریف لے) سے پیاں تک النازیہ کہ اور تک راہم الصفراء کے بچ والی رحقان نامی وادی کو طفر مالیا اور اس تک راستے پر تشریف لائے اور پھر وہاں سے اتر کر جب الصفراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی ماعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النجار کے حلیف عدی بن ابی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلی خبریں ویں پھر رسول اللہ مُنافیخ کم نے وہاں سے کوج فر مایا اور ان دونوں سے آگے نکل گئے۔

اس کے بعد جب آب الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے و آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریا فت فر مائے۔

لوگول نے کہا کہ ان میں سے اس ایک کوتومسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کومخری اور وہال کے رہنے والوں کے متعلق دریا فت فر مایا تو کہا گیا کہ بنوالناراور بنوحراق بی غفار کی دونوں شاخیں ہیں تو رسول التدمني تيزلم نے ان کواوران کے درمیان سے گزرنے کو ناپسندفر مایا اوران کے ناموں اوران کے رہنے والوں کے ناموں ہے آ ب نے فال لی اور رسول القدمنی تین ان دونوں اور الصفر اء کو بائیں جانب جھوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ا کی وادی پر ہے جس کو ذفران کہا جاتا تھ اختیار فر مائی اور اس وادی کو طے فر مانے کے بعد اُتر پڑے تا کہ تا فیے کوروکیں آپ نے لوگول ہے مشور ہ فر ، یا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکرصدیق اٹھے اور خوب کہا یا رسول التدالله (تعالى) آب كوجس كام كومناسب بتائية وه يجيئ بم آب كے ساتھ بى والتد بم آپ سے بى اسرائیل کی طرح جیباانہوں نے مویٰ ہے کہا تھانہ کہیں گے کہ:

إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هِهُنَا قَاعِدُونَ.

'' آپ اینے بروردگار کے ساتھ جائیں اور دونوںمل کر جنگ کریں ہم بےشبہہ یہیں بیٹھے رہنےوالے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پرور دگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ شم ہاس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے چکیں تو ہم اس کی راہ میں صبر ہے یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ وہاں پہنچ جا کیں تو رسول اللّٰهُ مَا فَاتِیْزُم نے ان کی تعریف فر مائی اوراس کے سبب ہے ان کے لئے دعا فر مائی۔ پھررسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْمَ نے فر مایا: أَشْيِرُوا عَلَىَّ أَيُّهَا النَّاسِ.

''لوگو <u>مجھے</u>مشور ہ دو''۔

اور یہاں لوگوں سے آپ کی مرا دانصار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شائل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ذ مدداری سے بری ہیں۔ جب تک که آپ ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا ئیں اور جب آپ ہمارے پاس پہنچ جا ئیں آپ ہماری ذیر مددای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اپنے بچوں اورعورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔ اس لئے رسول امتہ فی الماوان پر ای سے اندیشہ تھا کہ کہیں انصار بینہ بچھتے ہوں کہ آپ کی امداوان پر ای صورت میں مازم ہے کہ کوئی ویٹمن مدینہ میں آپ پر اچا تک جمعہ کردے اوران پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بستیوں ہے نکال کرکسی ویٹمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول التہ فی المی الفاظ فر بائے تو سع بن معہ ذنے آپ سے عرض کی یہ رسول اللہ! واللہ آپ گویا ہم سے خطاب فر بار ہے ہیں۔ فر مایا۔ اجل بال عرض کی بے شبہہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تھمہ یق کی اور اس بات کی گوائی دی ہے کہ آپ نے برسول کہ آپ نے برائی میں لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تھمہ یق کی اور اس بات کی گوائی دی ہے اللہ آپ جہاں چا ہیں ( تشریف لے ) چیس ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تئم جس نے آپ کو سچائی گوائی ہوں تو ہم کے سرتھ مبعوث فر وہا ہے آگر آپ اس سمندر کو ہمار ہے سامتھ ہیں۔ اس ذات کی تئمی اور آپ اس میں واضل ہوں تو ہم بھی آپ کے سرتھ مبعوث فر وہا ہے اس میں داخل ہو ہو تو ہم اس بات کو تا بیند یہ فہیں تھے کہ آپ کل ہمیں اپنے سرتھ لے کر ہمارے ویشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یہ فہیں تھے کہ آپ کل ہمیں اپنے سرتھ لے کر ہمارے ویشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یہ فہیں تھے کہ آپ کو ایسے کارنا مے دکھائے گا جن سے آپ مطلم میں وہا کیں گر میں۔ امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنا مے دکھائے گا جن سے آپ مطلم کی ہمیں گھے کہن کے ساتھ کے کر عامر کے اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنا مے دکھائے گا جن سے آپ مطلم کئی ہو جا کیں گھر کے خرض ہمیں اسے سرتھ لے کر علی برکت اللہ سے طائے سکے۔

غرض رسول اللهُ مَنْ لِيَنْ أَسْمِ معد كى تقرير سے خوش ہوئے اوران كى باتيں آپ كے لئے باعث نشاط ہو كيں۔

يطرفر مايا

سِيْرُوْا وَٱبْشِرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِيُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ ٱنْظُرُ اِلٰى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاؤ کہ القدنے مجھ ہے دونوں گروہوں میں ہے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ والقد اس وقت گویا میں بے شبہہ ان نوگوں کے چھپڑنے کے مقامات کود مکھے رہا ہوں''۔

پھر رسول اللّه مَنَّا تَنْفِیْ اللّه مَنَّا مِنْ مَقام ذِفران ہے کوچ فر مایا اور ان پہاڑوں پر سے چے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھر وہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الدبہ تھا اور الحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آ ہا اور آ ہا کے صحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ مخص ابو بمرصد بق تھے۔

ابن انتحق نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کرتھ ہر گئے جیسا کہ مجھے ہے محمد بن کیجی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبزیں ملی ہوں ان کے متعلق دریافت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تنہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب تک تم مجھے بینہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول الله منا النيم السي فرمايا:

إِذَا أَخْبَرُتُنَا أَخْبَرُنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ سے تو ہم بھی تمہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوواس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمُ "بال"۔

نَحُنُ مِنْ مَاءٍ.

"ہم پانی سے بی<sup>ل</sup>"۔

اوراس کے پاس سے آپ پلٹ آ ہے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن المحق نے کہا کہ پھررسول الله مظافیۃ کہا ہے صحابہ کی طرف تشریف لائے اور جب شام ہو کی تو علی بن ابی طالب اور الزبیر بن انعوام اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے جشمے ک

ا اس بوز معے کا سوال تھا 'معن انتها ''تم کس ہے ہواور مقصوواس کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہوکس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں سے ہو۔ یا جہ سے ساتھیوں میں سے وغیرہ۔ آپ نے بتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب اوا فرما دیا۔''کس سے ہو' کا جواب پانی سے بین کمل جواب ہے۔ مرید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔'' من ماء ''کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم پھمٹ پررہنے والے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پانی سے بینے ہوئے ہیں زندہ ہیں اور ''جَعَلْنَا مِنَّ الْمُقَاءِ کُلَّ شَیْ ہُو جَعَیْ'' کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وغیرہ (اجر محمودی)

'' جب ان دونوں نے تم سے سیج کہا تو تم نے انہیں مارااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں مرااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں مجھوڑ دیا واللہ ان دونوں مجھے قریش کے میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبردو''۔

ان دونوں نے کہاو ولوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراورالکثیب العقعقل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ پھررسول اللّٰہ مُلَّا فَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمَا اللّٰہ مُلِّا فِیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مُلِّا فِیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مُلِّاللّٰہِ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

كم الْقَوْمُ. "بيلوك كت بين"-

انہوں نے کہا بہت سے میں۔آپ نے فرمایا:

مًا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعداد كياب، -

انبوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں فرمایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ. "(روزاندكتے اون كائے بيل" ـ

انہوں نے کہاکسی روزنواور کسی روز دس فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِانَةِ وَالْآلُفِ. "يوكُ نوسواور بزارك ورميان بين"-

پھرآ بے نے ان سے فر مایا.

فَعَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرَافِ قُرِيْشِ, ''ان ميں قريش كربرة ورده لوگوں ميں سے كون كون بيں'۔ انہوں نے كہاعتبہ بن رسيعہ شيبہ بن رسيعہ ابوالبخترى بن ہشام' حكيم بن حزام' نوفل بن خو بلد' الحارث بن عامر بن نوفس طلیحہ بن عدی بن نوفس انظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن بشام امیہ بن طلف حجات کے دونوں بیٹے نبیا ورمنبہ اور سہبل بن عمر واور عمر و بن عبدود اس کے بعدرسول اللہ من تیز ام کے لوگوں کی طرف توجہ فر مائی اور فر مایا:

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدُ الْقَتُ اِلَّيْكُمُ اَفَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مکہ دالوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں''۔

ابن آئی نے بہا کہ ہسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء چیتے جدر میں جا پہنچے اور وہاں ایک نمیے کے باز و پائی کے باس بن بھا اور اپنی مشک لے کر اس میں پائی بحر نے گئے اور مجدی بن عمر و الجبنی بھی پائی کے پاس آنے والی بڑیوں میں سے دولز کیوں کی الجبنی بھی پائی کے پاس آنے والی بڑیوں میں سے دولز کیوں کی آ واز پر سنیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بوئی (کھکش کررہی) تھی۔ اور جوگر قر بھی وہ اپنے ساتھ والی سے کہدرہی تھی۔ کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اوا کر دوں گی تو مجدی نے کہدوہ تھی ہوئی (کھکش کررہی) تھی۔ اور جوگر قر بھی اور ایک قو مجدی نے کہدوہ تھی ہوئی التہ نگائی ہے ہوئی ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اوا کر دوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی ہے اور ان دونوں کوایک دوسرے سے چھڑا دیا عدی اور سیس نے یہ باتیں تی لیس اور اپنی اور اور مجدی بی اور اور مجدی بی مردوں کے ہوئی کے پاس اور اور مجدی بی مردوں کے ہوئی کے پاس اور اور مجدی بی مردوں کے ہوئی کوئیں دیکھا۔ ان دونوں سواروں نے اپنی مشک بھر کی اور جیا گئی اور اسلی کی اور جیا گئی وردوں کے اور نوان بھانے کی مجدی ہوئی کے پاس بھی کر کہوں کے ہوئی کی تی اور این کی گئی ان اور اپنیں تو ڈالواس میں مجدور کے سوری کوئی کی کھی کہ کہا گیا اور اپنی اور اپنی اور این اور اپنی کی گئی اور اپنی کوئی کوئیں کی گئی کے بار کی کہا ہوں کی میں کہوں کے موال کی طرف کی گئی اور اپنی کی کوئی کی کہا کی کہا گیا اور اپنی اور اپنی اور انہیں کی طرف کی گئی اور اپنی کی دیں (رید کھی کر کی کر انہیں راست سے پھیردیا اور انہیں لے کر ساحل کی طرف جلا اور کی کی کہا کی کہا ہوں کی مدیری سے جو گئی ہوں کر کر انہیں راست سے پھیردیا اور انہیں کے کر ساحل کی طرف جلا اور انہیں جو کر کی ہوں کی گئی ہوں کر انہیں وہ کر گیا ہوں کی مدیری سے جو گئی ہوں کر انہیں راست سے پھیردیا اور انہیں کے کر ساحل کی طرف جلا اور انہیں کے کر ساحل کی طرف جلا اور انہیں کوئی کر کر انہیں راست سے پھیردیا اور انہیں کے کر ساحل کی طرف جلا اور کر انہیں کر انہ

# قریش کے پیرنے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجفہ میں اتر ہے تو جہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھتا ہے اور میں سونے اور جا گئے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک مخض کو دیکھا جوا یک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑ اہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتبہ بن رسعہ شعبہ بن رسعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سر بر آور دولوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کودیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب نگا کر اس کوشکر میں چھوڑ دیا تو لشکر کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایساندر ہا جس کواس نے اپنے خون سے ترنہ کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بینجی تو کہا کہ بنی مطلب کا بیابھی ایک دوسرانبی ہے۔ کل جب ہم ایک دوسرے سے میس کے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

# قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن آئی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے بتھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آجا کہ ابوجہل بن ہشام نے کہ واللہ بم جب تک بدر نہ پہنچ جا ئیں نہیں لوٹیس گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہال ان کے لئے برس ل بازارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیمل گئ کھانا کھلا ئیس گئ شراب پلائیں گئ کا نے والیاں ہمارے سامنے گا ئیس گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگئ ہمارے جانے اور ہمارے اکھے ہونے کی خبر تھیلے گی پھر بھارار عب واب ان بر چھاجائے گااس لئے چلو۔

# بن زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمرو بن وہب النقی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ الجحفہ میں تھے کہا۔

اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخر مہ بن نوفل کو (بھی)

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے بتھے اس لئے اگر کوئی بزدلی کا الزام لگائے تو وہ الزام مجھ پر
لگاؤ اور لوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل ۔ آخروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی جس میں بات مانی اور وہ ان میں ایسا شخص جن بی زہرہ کا ایک بھی نہ نکلا بی زہرہ اُخس بن بسے کھولوگ نہ نکل آئے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اُخس بن شریق کے ساتھ لوٹ میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اُخس بن شریق کے ساتھ لوٹ کے ا

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں سے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو محے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان پچے سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نیکے ہوئیکن تمہیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نیکے ہوئیکن تمہیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوٹ محمے واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِى عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِى مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُسِ الْمَسْلُوبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَغْلُوبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کس جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور (خود مجھے سے) برسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ مجمک ہوتو ایسا کر کے جس کا مال لوٹا جارہا ہووہ لوٹنے والے کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ ن ب کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب' کی روایت شعر کے گئ راویوں سے پیچی ہے۔

## ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن ایحق نے کہاغرض قریش یہاں تک چیے کہ وادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اوراس بطن وادی کا نام بلیل تھا جو بدر اوراس شیع کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے تھے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جا نب تھیں۔ اللہ نے مینے برسا دیا اور پر وادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ مُؤلینی اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فاکدہ ہوا کہ بارش نے بدوادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ مُؤلینی اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فاکدہ ہوا کہ بارش نے زمین کے اجز اکوا یک دوسرے سے متصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چینے پھر نے میں کوئی رکا وث ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئی کہ آپ کے مقابلے میں آئیس چینا پھر تا تک مشکل ہوگیا۔ پس رسول اللہ مُؤلینی آن کے مقابلے میں تیزی سے پانی کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سبب سے قریب کے چشمے پر بینچے تو و ہیں نزول فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنی سلمہ بعض افراد سے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجوح نے عرض کی کہ یا رسول اللہ منافظ اللہ منظم فر مائے کہ کیا یہ مقام ایسامقام ہے کہ اس میں آپ کو اللہ نے اتارا ہے اور جملی مد بیروں میں سے اور جملی مذہبر اس کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں یا یہ ایک رائے ہے اور جنگی تد بیروں میں سے

ا معققال کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القعال ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ ندکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

کوئی تدبیر ہے۔ فرمایا

بَلُ هُوَالرَّانِيُ وَالْحَرُبُ وَالْمَكِيُدَةُ.

'' ( نہیں ) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے''۔

توعرض کی یارسول القدتو بیدمقام کوئی اچھی جگہنیں ہے۔ آپ لوگوں کولے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ کراتر پڑیں جوان لوگوں سے بہت قریب ہے اوراس کے پیچھے جتنے چشمے یا گڑھے ہیں انہیں نا کارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کراہے پانی سے بھرلیں اوران لوگوں سے جنگ کریں تا کہ ہمیں بینے کو یا نی ماتار ہے اورانہیں نہ ہے ۔ تورسول اہتد من اللہ خرمایا

لَقَدُ اَشَرُتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے تیج رائے دی''۔

پھر رسول اللدمَنَّ النَّرِیُّ اور آپ کے سب ساتھ والے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب ان لوگوں سے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر پڑے۔ پھر دوسرے چشمول کے متعلق تھم فر مایا تو وہ نا کارہ کر دیئے مجھے اور جس چشمے پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر پانی بھر لیا گیاا وراس میں (پانی بھرنے کے ) برتن ڈ ال دیئے۔

### رسول المتدمني التيميز مراسيان كي تياري

ابن الحق نے کہا کہ بھے ہے عبداللہ بن ابی بھر نے بیان کیا کہ ان سے کس نے بیان کیا کہ سعد بن معاذ نے عرض کی یارسول اللہ بھم آپ کے لئے ایک (ایسا) سائبان تیار کرنا (چاہتے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (بی) آپ کی سوار یاں تیار رہیں اور اس کے بعد بھم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگی اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سوار بول پر سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے ٹل جائے جو ہمارے بیچھے دہ گئے ہیں کہ آپ کی ممان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانہیں بیہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے ندرہ ج تے۔اللہ ان کے ذریعے قدرہ ج تے۔اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ من آئے تی ان کی بہت تعریف فر مائی اور ان کے لئے بھلائی کی دعا کی۔اس کے بعدرسول اللہ منگائیڈ آئے کے لئے سائیان بنایا گیااور آپ اس میں تشریف فر مارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آخق نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے ) نکل کرسا ہے آئے جب رسول اللّهُ مَنْ اللّهِ عَمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اللُّهُمَّ هَاذِهِ قُرَيْشٌ قَدُ اَقْبَلَتْ بِنُحْيَلَائِهَا وَقَخُوهَا.

'' یا الله میقریش بیں۔ یہ اپنے فخر وغرور کے ساتھ آ گئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ ۚ اللَّهُمَّ فَنَصُرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو حیثلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا ( طالب ہوں) جس کا تو نے مجھے وعد ہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردے'۔

اور جب عتبه بن ربيعه كوان لوگول مين اس كايك سرخ اونث برد يكها تورسول الله مَلَ اللهُ عُفره يا: إِنْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِندَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْآحُمَرِ إِنْ يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا.

"ان لوگوں میں سے اگر کسی میں بچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہوگی اگر ان لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست پر آج کیس گئے"۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضہ کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رحضہ انغفاری نے ایپ ایک بیٹ وان کے پاس فرائ کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہریدد سے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیاروں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پھھتم پر لازم تھاتم نے اس کو اوا کر دیا۔ اپنی عمر کو شم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم انقد سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اتر ہے تو قریش کے چندلوگ رسول اللّٰہ مَا گانِیَّا کُسِے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول اللّٰہ مَنْ کَلِیُّا کُمِنِے فرمایا:

دَعُوْهُمْ. "أنيس إلى يينے كے لئے) جيمور دو"۔

اس روز جس مخص نے اس سے پانی پیاوہ قتل ہوا بجر حکیم ابن حزام کے کہ وہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ)اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی تشم کھاتے تو کہتے تھے نبیس ایسانبیں ہے۔اس ذات کی تشم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) ہے بچالیا۔

### جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے ابواتحق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روابیت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔توعمیر بن وہب انجی کو بھیجا اور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہا اس نے اپنے گھوڑ ہے کوشکر کے گردووڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے پچھ نے اس سے پچھ کم تیں۔لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بیبھی دیکھ لوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھبی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدر بھی ہے۔

(رادی نے) کہا چروہ اس وادی میں بہت دور تک چلاگیا اور کوئی چیز نددیکھی تو اس نے ان کی طرف والی ہوکر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا کیں موتوں کوا تھا ہے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی ہیں یئر ب کی اونٹنیاں خالص موت کوا تھا ہے ہو نے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تعواروں کے نہ کوئی خفا کا سامان ہے (اور) نہ کوئی پناہ گاہ ہے۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کی شخص تم میں ہے گئے فضل کوئل کے بغیر قبل نہ ہوگا۔ اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم میں ختم کردیں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن حزام نے بیسا تو لوگوں میں گھو منے لگا عتب بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہے اور بیسب تیری بات مانتے ہیں کیا تھے اس بات سے پکھر غبت ہے کہ ہمیشان میں تیرا ذکر خیر رہے۔ اس نے کہا اس کے بار تو کو کہا اس کیا اس کی قدمداری مجھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ منظور ہے تو اس کی قدمداری مجھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اس کا جو پکھ مال گیا اس کی بھی قدمداری مجھ پر ہوال کیونکہ وہ میرا این الحظلہ کے باس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی ماں حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت بخر بہتھا اور بخر بہ بن ہشل بن دارم بن مالک بن حظلیہ بن مالک بن زیدمنا قابن تیم میں سے ایک مخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور سے لوگوں بیں پھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ بعنی ابوجہل کے سوا۔ پھر عتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! واللہ تم محمد سے اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کر کے کیا کرلو گے ۔ واللہ اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو مار بھی ڈالا تو ہمیشہ ایک مخص دوسرے کی صورت دیکھنے سے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے چھا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یااس کے خاندان کے سی شخص کو ، رڈ الا ۔ لہذا بلٹ چلوا ورمحد کوتما معرب کے مقابل حجوز دو۔ اگر انہوں نے اس کو مارڈ المانوید دبی بات ہے جوتم جو ہتے ہو۔ اور اگر اس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر ، وہ الین حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) جا ہتے ہو وہ تم اس سے طلب نہیں کر و سے حکے ۔ تعیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پانی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھندھا) تیار کررہا ہے۔

ابن بشام نے کہایہ منہ اے معنی بھینھا کے یعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہا کہ میں نے اس ہے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے مجھے تیرے پاس سے ہیں موے کر بھیجا ہوا ور یکھا اس نے جو پچھ کہلا بھیجاتھا (وہ سب ) کہا تو اس نے کہا وابقد جب سے اس نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو و یکھا ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( بینی وہ خوف زوہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہوگا جب تک کہ ہم میں اور محمد میں اللہ فیصلہ نہ کر ہے ہم واپس نہ ہول گے۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ ہے کہا ہے کہ اس نے وکھ میں اللہ فیصلہ نہ کر سے ہم واپس نہ ہول گے۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ ہے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا وکھ کی اور انہیں میں اس کا بیٹا مجمد ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف زوہ ہے پھر اس نے عہم بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے بیام وے کہ بھی ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف زوہ ہو نا چاہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آ تکھوں سے و کھے لیا۔ اس وے کہ بھی اس کے اٹھا ور عہد شکنی ( جو تیر سے ساتھ کی گئ ہے ) اور اسے بھائی کے تل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ نہ کور و یا دولا )

غرض عامر بن الحضرى الله اور (واقعات) دضاحت سے بیان کئے اور اس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے کے وہ نگلے تصب (کے سب ) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در بم یہ مرد یا۔ جب عتبہ کو ابوجہل کی اس گفتگو کی خبر بہنچی کہ ' والقداس کا شش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے' تو اس نے کہا کہ اپنی مقعد کو زرد کر لینے والا جلد بجھ لے گا کہ کس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میر ایا خو داس کا۔

ابن ہشم نے کہا کہ سحر کے معنی میں شش اوراس کے گردو پیش کی ناف سے اوپر والی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے پنچے کی چیز وں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول اللّٰهُ مُلَّا اللّٰهُ مُلَاقِعَتُم کا وہ تول ہے جو آپ نے فر مایا ہے:

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کمی کو دیکھا کہ وہ اپنانیجے کا دھڑ آ گ میں کھنچے ہے جار ہاہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔ م

پھر عتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لشکر بھر میں کوئی ایبا خود نہل سکا جس میں اس کا سرس سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پرایک جا در لپیٹ لی۔

# الاسودائخز وي كاقتل

ابن اسح نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدالمحزوی جوایک اکھڑاور بدطنیت شخص تھانگل کھڑا ہوااور کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی بیوں گا یا اس کوتو ڑ ڈالوں گا یا اس کے طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کی کہ اس کی طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کی کہ اس کی ٹانگ آ دھی بنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ پیٹے کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدری تھیں۔ بھروہ رینگنا ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی تسم پوری کرنا جا بتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور حوض ہی میں اس پر وار کیا اور مارڈ الا۔

# عتبه کا مطالبه اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن رہید اپنے بھائی شیبہ بن رہید اور اپنے بیٹے وید بن عتبہ کے ساتھ لکا حق کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پراس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے و وف و معو ذہن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبدالند ابن رواحہ تھا (بیتنوں) نکلے تو انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔ انہوں نے کہ انصاری ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ان میں سے (کس) پکار نے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول الند من تینے نے فرمایا

قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بُنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

'' اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھوا ورا مے حمز ہتم اٹھوا ورا مے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بیلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حمزہ

نے کہ حزہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ من رسیدہ شخصے عتبہ بن ربیعہ سے برسر جنگ ہوئے اور حزہ نے شیبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن متبہ سے جنگ کی حزہ نے تو شیبہ کومبلت بھی نہ دی اور قل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفور آقل کر ڈالا۔ عبیدہ اور متبہ نے ایک دوسرے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (یعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے)۔ اور حزہ اور علی نے اپنی آلواریں لے کرعتبہ پر حملہ کیا اور فور آقل کر ڈالا۔ اور دونوں نے این ساتھی کو اٹھالیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے یاس لائے۔

ابن آئخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بیان کیا کہانصہ رکے نو جوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسرشریف ہیں سیکن جمیں ہاری قوم کےلوگ مطلوب ہیں۔

### د ونوں جماعتوں کامقابلہ

ابن آخل نے کہا کہ اس کے بعدلوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اورایک دوسرے سے نز دیک ہو گئے رسول اللّٰهُ فَائِیۡتُہِ ہِٰے اپنے صحابہ کو بیتھم دیا تھا کہ جب تک آپ انہیں تھم نددیں حملہ ندکریں اور بیبھی فرمادیا تھا۔ اِنِ اکْتَنَفَکُم الْفَوْمُ فَانْصَحُولُ ہُمْ عَنْکُمْ بِالنَّبِلِ.

'' اگران لوگوں نے تم کو گھیرلیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول اللّٰدُمثَالِيَّةِ لِمُهمَا سُبان مِين ابو بمرصد يق كے ساتھ تشريف فر ما تقے اور واقعه 'بدر جمعہ كے روز ماہ رمضان كى ستر ہ تاریخ كی صبح میں ہوا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس طرح کہا اور ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے حبان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ بدر کے روز اپنے اصحاب کی صفیں ورست فرما کیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے لوگوں کو (صف میں) درست فرم رہے تھے۔ جب آپ بن عدی بن النجار کے حلیف سواد بن غزید کے پاس سے گذر ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے سواد بن غزیہ باتشدید کہا ہے اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد ہیں' جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتندھیم ہے جوتر بیف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصنحو ھیم خائے معجمہ ہے ۔ نفت میں حائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں بیمارہ موجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب ہیں۔ (احمرمحمودی) مستنتل من الصف تم صف *ے آ گے نکلے ہوئے ہ*و؟۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے (بچائے مستنتل من الصف کے )مستنصل من الصف کہا ہے۔ ( دونوں کے معنی قریب قریب ہیں ) ۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چھویا اور فرمایا:

إِسْتُويَا سَوَّادُ. ""اے سواد برابر ہوجاؤ"۔

تو انہوں نے کہ یا رسول اللهُ مَنَّى تَلِيَّمُ آپ نے جھے تکلیف دی حالا نکداللد نے آپ کوحق وعدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے اس کابدلہ لینے دیجئے (راوی نے ) کہا تو رسول ابتد مُنظِیَّتِم نے اپناشکم مبارک کھول د يا اورقر مايا:

إِسْتَقْدِ. "(احيما)بدنه لاؤ".

(راوی نے) کہا تووہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد یا تو آپ نے فرمایا: مَا حَمَلُكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَّادُ.

''اےسواد! تمہیں اس پرکس نے ابھارا (تم نے ایب کیوں کیا )۔

عرض کی یا رسول القد جو واقعات در پیش میں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے میں اس لئے میں نے جاہا کہ آپ ہے آخری ملاقات الیم ہوکہ آپ کی جلدم رک ہے میری جلدمس کرے تو رسول التدمنا اللہ المبین دعائے خیر دی اوران سے گفتگوفر مائی<sup>ل</sup>۔

# رسول اللهُ مَنَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ابن انتخل نے کہا کہ پھررسول التدمئن ﷺ نے (بقیہ )صفیں درست فرمائیں اور اسی سائیان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے سوااور کو کی نہ تھا۔اوررسول التدمنی تیج آ ا پے پروردگارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امداد کے لئے فر ، یا تھافتمیں دے رہے تھے یا بتا کید وعا فرمار ہے تھے اور جو پچھ آپ عرض کررہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اللُّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

'' یاالتدا گرتونے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بكرعرض كرتے ہيں كه يانبي الله! اينے يرور دگاركوشميں دينے يابتا كيد دعا كيں فر مانے ميں پجھاتو

لے (بج و) میں 'قال له''ہے۔اور (الف) میں 'قاله له''ہے جوتح نقے معلوم ہوتی ہے۔ (احرمحمودی)

کرر این بران بران مرادم که میرودم کریک کی کی کار کار کریک کار کردوم کریک کی کی کی کار کردوم کردوم کردوم کردوم ک مرکز کردوم کرد

کمی فرمائے۔کیونکہ اللہ نے آپ سے جو پچھ دعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے گا (یا آپ کو جز آ دے گا)۔اور رسول التدمَنَ ﷺ کم سائبان میں ہی تھے کہ آپ کے سرمبارک کوایک جنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے

ٱبْشِرُيَا ٱبَابَكُرٍ ٱتَاكَ نَصْرُاللَّهِ هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ ابِعِنَانِ فَرَسٍ يَقُوُدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ يَعُنِي الَّغبادِ .

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کہ تمہارے یاس القد کی امداد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تھ ہے ہوئے اس کو تھینچ رہے ہیں اوراس کے سامنے کے دانتوں پرغبارہے''۔

ا بن اتحق نے کہا کہ اس وقت حالت بیتھی کے عمر بن الخطا ب کے آ زاد کر د ہمجع کوایک تیرآ لگا اور و ہشہید ہو چکے ادریہ مسلمانوں میں ہے ہیلے مقتول تھے۔اور پھر بی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ تامی کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوض ہے پانی بی رہے تھے اورٹھیک انہیں پر پڑا اور وہ بھی شہید ہوئے۔

### آ پ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

کہا کہاس کے بعدرسول القدمز تنظیم او گوں کی جانب نکلے اور انہیں ترغیب وی اور فرمایا: وَالَّذِىٰ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ إِلَّا ٱدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

''اس ذات کیشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جوشخص بھی ان لوگوں ہے جنگ کر ہے گا اورصبر کے ساتھ تُوا ب سمجھ کرنش ہو جائے گا آ گے بڑھتا ہوا ہوگا پیٹھے پھیرانے والا نہ ہوگا تو اللّه اہے جنت میں داخل فر مائے گا''۔

تو بنی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور و وانبیں کھار ہے تھے کہا آ ہا۔ آ ہا۔ کیامیرے اور جنت کے درمیان بس اتنائی فصل ہے کہ مجھے بیلوگ قبل کر دیں۔ ( راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے معجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اوراینی مکوار لے لی اوران لوگوں سے جنگ کی اور شہیر ہو گئے۔ ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قب وہ نے بیان کیا کہ! بن عفرا ءعوف ابن الحارث نے کہاما

لے (ب ج د) میں''منجو''زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی بورا کرنے کے ہیں اور (الف) میں''مہجر''رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزادینے کے ہیں۔مقدم الذكر معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده - پروروگاركوائ بند \_ كى كۈكى يات خوش كرتى ب فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' ننگےسرا پنا ہاتھ دشمن ( کےخون ) میں ڈبودینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتار ڈالی جس کو وہ پہنے ہوئے بتھے اور اسے بھینک دیا اور اپنی تعوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتی کہ شہید ہو گئے ۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم بن شہاب الز ہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تغبیہ بن صعیر العدری کی روایت سائی کہ انہول نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ ال گئے اور ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئے تو ابوجہل نے کہ بیا القدہم میں سے جو مخص رشتوں کا زیادہ تو ڈنے والا ہے اور بہارے آگے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اسے آئی صبح ہلاک کردے۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا دروازہ) آپ کھو نے والے تھا۔

### رسول اللهُ مَثَالِثَيْمُ كَامشركوں بِرِيمَكرياں پھينكنا اوران كا شكست كھانا

ابن آخل نے کہا کہ پھررسول اللہ مَنْ تَنْتِزْ بنے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیااور فر مایا: شاهَتِ الْوَجُودُ ہُ. '' چہرے بگڑ جائیں''۔

اوران کنگریوں سے انہیں مارااس کے بعدا پنے اصحاب کو تکم فرمایا شدوا۔ حملہ کردی پھر تو شکست ہوگئ اوراللہ نے ترکیش کے بہت سے سربرآ وردہ لوگوں کو اسیر کردیا اوراللہ نے ترکیش کے بہت سے سربرآ وردہ لوگوں کو اسیر کردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ اُسان میں تشریف رکھتے ہے اور سعد بن معاذ انسار کے دوسر سے اور لوگوں کے ساتھ کھوار حمائل کئے ہوئے اس سائبان کے درواز سے پرجس میں رسول اللہ مُنَافِیْنِ اُسْر یف فرما تھے آپ پردشن کے حملہ آ ور ہونے کے خوف سے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑ سے موسے تھے کہ جھے سے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنافِیْنِ نے سعد بن معاذ کے چبر سے میں ان کا مول کے متعلق جولوگ کرر سے تھے بچھ تاہید یوگ کے اور ملاحظ فرمائے تو ان سے فرمایا:

لَكَآتِي بِكَ يَا سَعُدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تمہیں (ایساد کھتا ہوں) گویا تم اس اس بات کو ناپیند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے میں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں! واللہ یارسول اللہ! مشر کین پراللہ نے جوآ فت ڈ «مائی اس کی ابتداء تو ایس

### کرر این بشام ها صدروم کریک کار این بشام ها صدروم کریک کار این بشام ها صدروم کریک کار این کار این کار این کار ای

تھی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ بسند تھا بہنسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ جھوڑنے کے )۔

### مشركين كول كرنے ہے رسول التدمنَّى عَلَيْهِم كامنع فرمانا

ا بن انحل نے کہا مجھے انعباس بن عبدالقد بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن مباس کی روایت سنائی کہ نبی مخاطبہ اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا '

إِنِّى قَدُ عَوَفُتُ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخُوِجُوا كُوْمًا لَا حَاجَةَ لَهُمُ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِيَّ مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ آبَا الْنَحْتَرِي نَن هِشَامِ بُسِ الْحَارِثِ بُنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ نُنَ عَبْدِالْمُطَّلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَلْكَنْهُ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُخُرِجَ مُسْتَكُرَهًا

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ بی ہاتتم اوران کے علاوہ بعض اور ہوگوں کوز بردی (جنگ کے لئے) باہر فکار نہیں اس لئے تم میں ہے کوئی ضم فکار نہیں اس لئے تم میں ہے کوئی ضم فکار نہیں اس لئے تم میں ہے کوئی ضم بی ہے کوئی سے سے تو اس کوئل نہ کرے اور جوابوالہمتری بن ہشام بن الحارث بن کوئل نہ کرے اور جورسول القدم فائل اللہ منا الحادث بی بی عبدالمطلب ہے ہے العباس بن عبدالمطلب ہے ہے تو انہیں قبل نہ کرے کوئکہ وہ زبردتی نکانے گئے ہیں "۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ وادا 'بیٹے 'پوتوں' بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو تقلیم کریں اورانعباس کوچھوڑ ویں والقدا گریں اس سے موں تو میں اسے ضرور تلوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لمحمنه)۔

ابن ہشام نے کہا (''لا لمحمنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالمجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تلوار کواس کی این ہشام نے کہا (''لا لمحمنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالمجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تلوار کواس کی گام بنادوں گا۔

(راوی نے) کہا کہ بیخبررسول الله مَالِیْنَا کُوکِپنجی تو آپ نے عمر سے فر مایا.

يًا ابَاحَفُص. "اے ابوطفص"۔

عمر نے کہا کہ واللہ بیہ پہلا روز تھا کہ رسول اللہ مُنَاتِینِ منے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ ( اور فر مایا )۔

آيُضُرَبُ وَجُهُ عَيّم رَسُولِ اللّهِ بِالسَّيْفِ.

''کیارسول اللہ کے چچاکے چہرے پر تکوار ماری جائے گی''۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت و بہتے کہ اس کی گردن تلوار ہے اڑا دوں کیونکہ والقدوہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے ہے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بے خوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑ کا لگا رہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کر ہے حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ابن آئی آئی آئی آئی آئی اید سول اللہ فالی آئی آئی آئی ابوالیٹری کے قبل سے صرف اس وجہ سے منع فر مایا تھا کہ رسول اللہ فاؤی اللہ اللہ فاؤی آئی ایک بات نہیں ہوئی ہوآ پ وہ روکا کرتا اور بھی آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا تا تھا اور اس سے بھی (کوئی) ایک بات نہیں ہوئی ہوآ پ کو ہری معلوم ہو۔ اور شخص ان لوگوں ہیں سے تھا جنہوں نے اس نوشتے کی خلاف ورزی کی تھی جس کو قریش نے بی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف لکھا تھا۔ تو اس شخص کا مقابلہ المجند ربن زید دالبعو کی سے ہوا جو انصار کا حلیف اور بنی سالم بن عوف کی شاخ میں سے تھا تو المحذر نے ابوالیخری سے کہا کہ درسول اللہ فاؤی آئے ہمیں تیر نے قبل کرنے سے منع فر مایا ہے اور ابوالیخری کے ساتھ اس کی ساتھ آیا تھا اور ان کا نام جناوہ بن ملیحہ بنت زہیر بن الحارث بن اسد تھا اور جن وہ بنی لیٹ میں سے آ دمی تھا۔ اور ابوا تخری کا نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میرا اگورٹ کی ساتھ آ اور ابوا تخری کا نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میرا گورٹ کی کی اس کو جو تی نے کہا وہ بنی کہ بنی واللہ ایس ہوسکتا تب تو ہیں اور وہ دونوں مل کر مریں گے۔ مکہ کورٹیل کہیں میرے متعلق بین کہیں کہ میں نے اپنج ہمرکا ب کو اپنی زندگ کی جو دونوں مل کر مریں گے۔ مکہ کورٹیل کہیں میرے متعلق بینہ کہیں کہ میں نے اپنج ہمرکا ب کو اپنی زندگ کی جو دونوں مل کر مریں گے۔ مکہ کورٹیل کہیں میرے متعلق بینہ کہیں کہ میں نے اپنج ہمرکا ب کو اپنی زندگ کی جو تھی دونوں مل کر مریں گے۔ مکہ کورٹیل کہیں میرے متعلق بینہ کہیں کہ میں نے اپنج ہمرکا ب کو اپنی زندگ کی جو تھی اور کوئی موقع ندر یو تو ابوالیخری نے بر جز کہا۔

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّقٍ زَمِيْلَةً حَنَّى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَنَى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ ربن زیاد نے اس کولل کر دیا۔اوربعضوں نے المجذ ربن ذیاب کہا ہےاورالمجذ ریے ابوالبختری کے للے متعلق کہا ہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوُنسِیْتَ نَسَبِی فَاتَیْبِ النِّسْبَةَ اَنِّی مِنْ بَلِی النِّسْبَةَ اَنِّی مِنْ بَلِی الرَّو میرے نسب سے ناوا تف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نسبت کو (اپنے دماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بنی بلی میں ہے ہوں۔

الطَّاعِنِيْنَ بِسِرِمَاحِ الْسَيَزَيِيُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبُشَ حَتَّى يَسُحَنِيَ جویزنی نیزوں ہے جنگ کیا کرتے ہیں۔اورسردارقوم براس وقت تک دارکرتے رہتے ہیں کہ

بَشِّرُ بِيتُم مِنْ اَبِيْهِ الْبَخْتَرِى ۚ اَوْنَشِّرَنُ بِمِثْلِهَا مِنِّى نَنِى البخترى كواينے باب ہے چھوٹ جانے كى خوش خبرى سنا دو۔ ياتم دونوں ميرے بچوں كوا بي طرح کی خوش خبری سنا دو به

أَنَّا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مِنْ لَلِي الطُّعَنُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْشِنِي میں ہی وہ ہول جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میری اصل بنی بلی ہے ہے۔ یہ ل تک نیز ہے کے وار کرتا رہتا ہول کہ وہ ( نیز ہ ) مڑ جائے۔

وَٱغْبِطُ الْقِرْنَ بِعَضْبِ مَشْرَفٍ ٱرْزِمُ لِلْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَلَا تُرَاى مُحَذَّرًا يَفُرِي فَرى

اوراینے مقابل والے کومشر فی تلوار ہے قبل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونمنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑ گیا ہو۔پس تو مجذر کو (ان ہونی) عجیب باتیں کرتا ہوانہ دیکھےگا۔(بعنی میں جو کہتا ہوں وہ کرکے دکھ تا ہوں)۔

ابن ہشام نے کہا المری ( یعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہےوہ ) ابن ایخل کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اونمنی کے ہیں جس کا دودھ بمشکل اتا را جاتا ہو۔

ابن آتخق نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول الله منی تیان آئے اور عرض کی اس ذات کی تھم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آ پ کی خدمت میں حاضر کروں کیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس كومارۇ الاپ

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالیختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسدتھا۔



ا بن آخل نے کہا کہ مجھے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی۔ ابن آخل ٓ

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن الی بھرنے بھی بیان کی اوران دونوں کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت وہی سنائی کہانہوں نے کہا سکہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا اور • سرا نام عبدعمر وتھ جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اینا نام عبدالرحمن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں بتھے۔اور جب ہم مکہ میں بتھے تو وہ مجھ سے ملاکر تا (اور ) کہا کرتا تھا اے عبد عمر و کیاتمہیں ایسے نام سے نفرت ہے کہ جس : م سے تمہیں تمہارے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونہیں جانتااس لئے میرے(اور) ا ہے درمیان کوئی الیمی چیزمقرر کرلو۔جس کے ذریعے میں تنہیں یکارا کروں ۔تمہاری یہ حالت ہے کہتم اپنے یہلے نام ہے مجھے جواب نہیں دیتے اور میرایہ حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمرو کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہاا ہے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہول نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اے''عبدالالہ'' کہتا اور میں اسے جواب دیا کرتا اوراس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس ہے گز را اور وہ ا بینے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑ ہے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندز رہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہاتھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے'' یا عبدعمرو'' یکارا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا پھراس نے یا عبدالالہ یکارا۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اپنے ہاتھ سے ڈ ال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کہدر ہا تھا آج کے دن کا سا دن میں نے بھی نہیں د یکھا۔ کیاشہبیں دود ھاکی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نکٹا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو تخص اے قید کر لے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے میں دے کر چھوٹے گا۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے عبدالواحد بن افی عون نے سعید بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے امیہ بن خلف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ خص تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں سنے کہا دو حمز ہ بن عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے مارے ساتھ سے کاروائیاں کی جیں۔ عبدالرحمٰن نے

کہا۔ والقداس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ ایکا یک بلال نے اسے میرے ساتھ دیکھا اور پیا و ہی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکیفیں دی<sub>ا</sub> کرتا تھا اورانہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھااور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں پیٹھ کے بل لٹادیتااوراس کے بعد بڑے پتھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے بینے پر رکھا جاتا تھااور پھر میخص کہتا تھا کہتم اس حالت میں رہو گے یا محمد کے دین کو چھوڑ دو گے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو انہوں نے دیکھ تو کہا (بیتو) کفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن ضف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہاا ہے بلال کیا میرے دوقید یوں کے متعلق (تم ایسا کہتے ہو)۔ انہوں نے کہااگریہ نے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے ابن انسوداء کیا تو سن ریا ہے انہوں نے کہااگر بیہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ پھروہ ا بنی بلند آ واز سے چلائے کہا ہےا مصاراللہ! بیکفر کا سر( گروہ ) امیہ بن خلف ہےا گریہ بنج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہ۔ آ خرلوگوں نے ہمیں ایسا گھیرلیا کہانہوں نے ہمیں کنگن کی طرح ( حلقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بیجار ہاتھ انہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلوار تھینج لی اور اس کےلڑ کے کے یا وُں پر ماری تو وہ گر پڑا اورامیہ نے ایک چنخ ماری کہ میں نے ولیی چنخ (مجھی) نہیں تنتھی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) این آپ کو بیا کہ تیرے کئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھ کا منہیں آسکتا۔ انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان برا بنی تلواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑ ہے تکڑے کرڈالے۔ اور ان دونوں سے فی رغ ہو گئے۔( راوی نے ) کہا۔اللہ بلال پررحم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

## جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے عبدالقد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بنی غفار کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک پچپاز او بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے ہمیں بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انظار کرر ہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آتی ہے کہ ہم بھی لو نے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوجا کیں۔ اس نے کہا۔ غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا کھڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آواز سی اور ایک کہنے والے کو کہتے سنا جو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ۔ تو میرے پچپاز او بھائی کے دل کا پروہ کی آواز سی اور ایک کیے دل کا پروہ

بچنٹ گیر اوروہ اپنے مقام ہی پرمر گیا اور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پھر ( اپنے دل کو ) تھا ہا۔

ابن اتحق نے کہا مجھے عبد امتد بن الی بمر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید ، لک بن رہید سے جو جنگ بدر میں حاضر تھے روایت بیان کی۔ انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گرمیں آئے بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہیں طرح کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے سے ابواتحق نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں۔ یکا میک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گی قبل اس کے کہ میری تلوار اس کے کہ میری تلول کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے ایسے فخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا اور اس نے عبداللہ بن الحارث کے آزاد کردومقسم ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید تل ہے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر جھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز سرخ عمامے تھے۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عما ہے عرب کے تاج ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عما ہے تھا جن (کے شملوں) کوانہوں نے اپنی پینھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کہان (کے سر) پر زردعما مہتھا۔

ابن اکن نے کہا کہ مجھ سے ایسے مخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فرشنوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نہیں کی۔ اس جنگ کے سواد وسری جنگوں میں بطور شار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے ربا کرتے ووکسی کو مارانہیں کرتے تھے۔

# ا بوجهل بن ہشام کاقتل

ا بن انتخل نے کہا کہ اس روز ابوجہل رجز پڑھتا اور جنگ کرتا ہے کہتا ہوا آیا۔

مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنْنَى بَاذِلُ عَامَيْنِ حَدِيْثُ سِنِّى لِمِثْلِ هٰذَا وَلَدَتُنِى أَيِّى

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں الیی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اونٹ کا دوسالہ یا تھا ہوں اور آم سن نو جوان ہوں۔ میری ماں نے مجھا یہے ہی کا مول کے لئے

ابن المحتّ نے کہا کہ بدر کے روز اسحاب رسول القدم کی تیزم کا شعار ' اُحَد اَحَد ' مُقا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ منی تی کے استے وسمن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تھم فر ، یا کہاہے مقتولوں میں تلاش کیا جائے۔اورابوجہل ہے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معا ذیتھے ) جیسا کہ مجھ سے تو ربن زید نے بیان کیا ہے اور انہوں نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی اور عبدامقد بن انی بکرنے بھی مجھ ہے یہی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بی سلمہوالے معاذبن عمروبن الجموح نے كب كه ابوجهل (فيي مِثْل الْحَوَجَةِ) درخول كے جھند ميں سيٹے ہوئے درخت كى طرح (لوگوں كے بيج میں ) تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ''المحرحة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لیٹا ہوا ہو۔اور صدیث میں تمرین الخطاب سے مروی ہے کہ آ یا نے ایک گاؤں والے سے 'المحوجه'' کے معنی یو جھے تو اس نے کہا کہ بیر ( فظ ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نه ہو سکے۔

میں نے لوگوں کو بیہ کہتے سنا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچے نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے پیہ بات سی تو ای کواپنامقصود بنالیا اور ای کی جانب (پہنچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو یالیا تومیں نے حملہ کردیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹا نگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو مجھے اس کی تشبیہ ایسی معدوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تشکیلی تشکیلیوں کے تکیلنے والے پھر کے بنیچے ہے اس وقت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی مارپڑتی ہے۔انہوں نے کہا۔اس کے بیٹے عکرمہ نے میرے کندھے یرایک وارکیا تو میرا ہاتھ (کٹ کے )گریزا اور میرے بازو کی کھال ہے ننگنے لگا اور اس کے سبب ہے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور میں اس دن سارا دن الی حالت ہے جنگ کرتا رہا کہ میں اے اپنے بیچھے کھینچتا بھرتا تھ اور جب وہ میرے لئے نکلیف دہ ہو گیا تو میں نے اس پر اپنایا ؤں رکھا اور اس کواس کے ذریعے ایسا کھینجا کہ اسے نکال کر پھینک دیا۔

ابن انحق نے کہا کہاں کے بعد وہ عثان کے زیانے تک زندہ رہے۔ پھرابوجہل کے پاس ہے معو ذ بن عفراء گذرےاں حال میں کہ وہ لنگڑ اپڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہاس کو زمین ہے لگا دیا اور و ہیں اس کو چھوڑ دیا حالا نکمہ ابھی اس میں پچھ جان باقی تھی۔اورمعو ذیجنگ کرتے ہوئے شہید

ہو گئے۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس سےاس وفتت گذرے جب رسول الله مَثَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَم نے اس كو مقتولوں میں تلاش کرنے کا تھم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله من الله علی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من

انْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِي رَكْبَةٍ فَايِّنِي اَزُدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبُدِاللَّهِ جُدُعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِسَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ ٱثْرَةَ بهِ.

''اگر وہ مقتولوں میں تم سے بہجانا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبداللہ بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھ میں اور اس میں کھکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم من تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمز وراور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈھکیل دیا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریڑ ااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آ گئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دورہیں مواہے'۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کنی کی آخری جالت میں یا یا اوراس کو بہیا تا اور میں نے ا پنایاؤں اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکان صبّت بی ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی مختی ہے گرفنار کیا تھااور مجھےاذیت پہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہاا ہے دشمن خدا کیا تھے التدنے رُسوانیس کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیاتم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تعتل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش ( زمانہ ) کس کے موافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کےرسول کےموافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صبت کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ ضائي بن الحارث البرجي نے

مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان سے ایسا ( تہی وست ) ہو گیا جیسے باتھ كى كرفت ميں يانى كور كھنے والا \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس سے بیالفاظ نقل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کر آج ادلیارکس کا ہے۔

آ الله الذي لا إله غيره

''اے(لوگو!)اللہ بی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھرمیں نے اس کا سررسول اللّٰہ مَنَّ الْنَیْزِ کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللّٰہ کاشکرا دا فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبیہ ہ اوران کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے بیختو کہا کہ میں ویکھا ہوں کہ تمہارے دل میں (میری جانب ہے) کچھ بات ہے میں بہھتا ہوں کہتم بید خیال کرتے ہو کہ تمہارے باپ کو میں نے تش کی گیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے تش کرتا تو اس کے تش کا تا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوئش کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جو بینگوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے نکل) میں اور اس کے بیان اور اس کو انہوں نے تش کیا۔

## ع کاشہ کی تلوار

ابن ایخی نے کہا کہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی تموان سے اپنی تکوار سے مہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللّٰدُ مَالِیْتُنْ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود کے الفاظ ' میں نے کہا اللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نہیں ہو سکتے (احمد محمودی)۔

ع اس مقام پر (ج د) میں صرف' الله الله ی '' ہے۔ اور (ب) میں' آلله الله ی '' ہے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اور تکھا میا۔ پہلی صورت بغیر ندا کے اور ورسری نداہ قریب کی اور تیسری صورت نداہ بعید کی ہوگی ۔ اس لئے میں نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ نداء بعید معن میں ظاہر ہوسکے۔ (احمد محودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَاشَةً. "اتعكاشة ماس سے جنگ كرو"

اور جب انہوں نے اسے رسول اللّه مَلَّا اللّهِ عَلَيْهِ اور اسے ہلا یا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور سخت پیٹے کی اور حیکتے (ہوئے) لو ہے کی تلوار بن گئی اور اس سے انہوں نے یہاں تک جنگ کی کہ اللّه نے مسلمانوں کو فتح عن بت فرمائی۔ اور اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ ہروفت ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللّه مَلَّا اللّهِ کے ساتھ اسی کو لئے ہوئے وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے حتی کہ مرتد وں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تلواراس وفت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلیحہ بن خو بلد الاسدی نے قبل کیا۔ اور اس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنَّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقْتُلُونَهُمْ الْيُسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادْ الْصِبْنَ وَبِسُوا قَلَىٰ يَلْهَبُوا فَرُغًا بِقَتْلِ جِبَالِ فَائِنَ تَكُ اَذُوادْ الْمِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْمِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَصَرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتٍ جِلَالِ عَشِيّةً غَاذَرْتُ ابْنَ اَقْرَمَ ثَاوِيًا وَعُكَّاشَةَ الْغَنْمِيَّ عِنْدَ مَجَالِ مَجَالِ

تہاراان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہواگر چہان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آدمی نہیں ہیں (یا بہا در نہیں ہیں) اگر عور تیں ہوتیں یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں ہتالا ہوجاتا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی حملہ نامی گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکیفیں دیں۔ بے شبہہ یہ گھوڑی ہتھیار بندسر داروں کو بار بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بہول میں تو محفوظ دیکھے گا۔ اس شام کو یا دکر و جبکہ میں نے ابن اقرم اور عکاشہ النمی کو میدان جنگ میں پوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخوید کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ یہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّٰه مُثَلِّمَةً فِجُمْ سے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آیپ نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبُعُونَ ٱلْفًا مِّنُ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سےستر بزار چودھویں رات کے چاند کی (سی)صورت والے جنت میں داخل ہوں گئے''۔ انہوں نے کہایارسول اللہ!اللہ ہے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں ہے کر دے ۔ تو فر مایا:

إِنَّكَ مِنْهُمُ أَو اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ.

'''م<sup>و</sup>تم انہیں میں سے ہو۔ یا بیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں سے کر دے''۔

توانعبار میں سے ایک مخص کھڑ اہواا ورعرض کی یارسول اللہ! اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کرو**ے** تو فرمایا:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوَةُ.

"اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا تصندی ہوگئی"۔

مجمع جوخمر عكاشه كروالوں سے ملى ہاس سے معلوم ہوا كدرسول الله مَثَالِثَةُ مِنْ فرمایا:

مِنَّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. " "عرب كابهترين شهوارجم مي سے بـ"-

لو کوں نے کہاوہ کون ہے یارسول اللہ فرمایا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُحْصِنَ. "وه عكاشه بن محسن بياً.

كہا كم ضرارين الا زورالاسدى بھى تو ہے يارسول الله وہ بھى تو ہم بى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمُ وَلَكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

'' وہتم میں نے بیس ہے کیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ سے ہم میں (شار ہوتا) ہے''۔

اور ابوبکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کوللکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا ا**ہے** خبیب**ہ !**میرا مال کہاں ہےتو عبدالرحمٰن نے کہا۔

اور بیوه بات ہے جوعبدالعزیز بن محمدالدراور دی کی روایت سے محصہ بیان کی گئی ہے۔

#### مشركين كاگڑ ھے ميں ڈالا جانا

این آخل نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (نی نی) عائشہ کی روائت سے یہ بات بیان کی کہام الموشین نے ) کہا کہ جب رسول الله منافقی مقتولوں کو گڑھے میں ڈال دیے کا تھا۔ دینے کا تھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا ممیا بجزامیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں چھول (کے رہ) ممیا تھا۔

اس کو تکالنے محیے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو محیے آخراہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس پر مٹی پھراس قدر ڈال و عند كه اس كو چھيا ديا۔ اور جب انہيں كر سھ ميں ۋال ديا كيا تورسول الله مُخَاتِّعَةُ وہاں كھرے ہوئے اور قرمايا: مَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

''اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پچھتم سے دعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے)سچایا یا''۔ فَايِّنِي قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِيَ رَبِّي حَقًّا.

''مجھ سے تو میرے پر در دگارنے جو پچھوعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اسے بیایا''۔

(ام المونين نے) كہاكة ب كاصحاب نة ي عرض كى يارسول الله كيا آ بمر عموون

مع معتلوفر ماتے ہیں تو آب نے ان سے فر مایا:

لْقَدُ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقٌّ.

"ان لوگوں نے (اب) جان لیا ہے کہ ان کے یروردگار نے جو پچھان سے دعدہ فر مایاوہ سچاہے"۔

عائشے نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں (کرآپ نے بیالفاظ فرمائے)۔

لْقَدُ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " "جو بجه من فان على الله كول في كاليا" .

حالانكەرسول اللەملىڭ ئىلىم نے صرف \_

لَقَدُ عَلِمُوْا. " ' بِ شِك ان لُوكُوں نے جان ليا''۔

ا بن آبخت نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللّٰمُ فَالْتُوْمُ نے رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّ

يَا اَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلُ لِبْنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّي فَدْ وَجَدُثُ مَا وَعَدَنِي رَبَّى حَقًّا.

''اے گڑھے دالو! اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فرمائے۔تمہارے پرورگارنے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا مجھ سے تو میرے پروردگارنے جو پچھ

وعده فرمایا تھامیں نے اسے سجایایا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسر گل گئے تو آپ نے فرہ یا: مَا أَنْتُمْ بِالسَّمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي.

'' میں جو پچھ کہدر ہاہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہوئیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت ہیں رکھتے''۔

ابن اسطَّق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مُثَاثِیّا کمنے اس روز جو پچھفر مایاوہ بیتھا: يَا اَهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيّ كُنْتُمْ لِنَبِيّكُمْ.

''اے گڑھے والوائم اپنے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے'۔

كَذَّبْتُمُوْنِيْ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ ٱخْرَجْتُمُوْنِيْ وَآوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُونِيْ وَنَصَرَنِي النَّاسُ. " تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تصدیق کی۔ اور تم نے مجھے گھرے نکالا حالاتکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مجھے پناہ دی اورتم نے مجھے سے جنگ کی حالاتکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مددی''۔

#### اس کے بعد فرمایا:

هَلْ وَجَدُنُّهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اسے سچاپای''۔

ابن انتحل نے کہااورحسان بن ٹابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحْي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ تَذَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْن فَأَمْسُى رَسُمُهَا خَلَقًا وَأَمْسَتُ فَدَعُ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْم وَخَيْرُ بِاللَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةَ بَدُر غَدَاةً كَانَ حَمْعَهُمْ حِرَاءٌ فَلا قَيْنًا هُمْ مِنَّا بِجَمْع إَمَامَ مُحَمَّدٍ قَدْ وَارَرُوْهُ

مِنَ الْوَسِيِّىُ مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْب وَرُدُ حَرَارَةَ الصَّدْرِ الْكَثِيْبِ بِصِدُق غَيْرِ اِخْبَارِ الْكَدُّوْبِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ بَدَتْ أَرْكَانُهُ جُنْحَ الْغُرُوْب كَأْسُدِ الْغَابِ مُرْدَانِ وَ شِيْبِ عَلَى الْآعُدَاءِ فِي لَفُحِ الْحُرُوبِ

یں نے ٹیلے پرنینب کے گھروں کواس طرح پہچان لیا جیسے نے کا غذ پرتحریکا خط پہچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوجواؤں اور خریف کی شدت نے اور بردی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ باولوں نے وست بدست لیا تھا ( یعنی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے گا اثر ات کے بعد دوسر ہے گا اثر ات کے رہنے والے ان پر پڑے تھے اور وہ ایک جوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ ابڑے پڑے بڑے والے کی بور زانہ ان چیز وں کی یاد کو تو چھوڑ دے ۔ اور اندو ہگیں سینے کی حرارت کو تسکین دے ۔ اور ان جھوٹے تصوں کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ با تیں بتا جس میں کی قتم کا عیب نہیں ہے ۔ ایک با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقتدر نے ہمیں مشرکین میں کی تھے کہ میں کا میا بی عنایت فرمائی۔ جس روز زوال آفتاب کے وقت ان کی جماعت کے تو کی حصفا ہر میں کا میا بی عنایت فرمائی۔ جس روز زوال آفتاب کے وقت ان کی جماعت کے تو کی حصفا ہر مقابلہ کیا جس میں گئے جنگل کے شیروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں جمھر رسول الند تناشین کی کی محاونت کی اور آپ کے ساسنے رہے۔

بِآیْدِیْهِمْ صَسوَادِمُ مُسرُهَفَاتُ وَکُلُ مُجَوَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تکواریں اور آ زمودہ سخت موٹی موٹی گرہوں وال (نیزے) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَادِفُ وَاذَرَتُهَا بَنُو النَّجَّادِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بني العوف جنهين مضبوط دين والے بني النجار نے بھی مدودی تھی۔

فَ عَادَرُنَا اَبَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنْبَةَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ توجم نے ابوجہل کو پچپڑا ہوااور عتبہ کو بخت زمین پر (پڑا ہوا) چھوڑا۔

وَشَيْبُهُ قَدُ تَرَكُنَا فِی رِجَالٍ ذَوِیْ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِیْبِ اورشیبہ کواپسے لوگوں میں چھوڑ اجن کے نسب اگر بڑائے جائیں تو بڑے نسب والے تکلیں (لیکن وہ ایسے پڑے ہیں کہ ان کے نسب کواب یوچھتا کون ہے)۔

يُنَادِينِهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَلَيْنِ عَلَيْهِمُ كَبَاكِبَ فِي الْقَلِيْبِ جَبَاكِبَ فِي الْقَلِيْبِ جَب جب بم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے میں ڈالے تورسول اللہ (سُلِیَّیَا ﴿) انہیں پکارتے (اور

فرماتے) ہیں۔

آلَمْ تَجِدُوْا كَلَامِیْ كَانَ حَقَّا وَامْرُ اللهِ يَاْخُذُ بِالْقُلُوبِ كَانَ حَقَّا وَاللهٰ كَامَرُ وَلَا لِهِ يَاْخُذُ بِالْقُلُوبِ كَانَم نَهِينَ جَانِ ليا كه ميرى بات كَي تَمَى اورالله كاحكم ولوں كو ( بھى ) كَيْرُلِيمَا ہے۔ فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفُتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفُتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَمَا مَا وَمَعِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابن آخل نے کہا جب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُلّمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدْ دَحَلَكَ مِنْ شَأْنِ آبِيكَ شَيُّءٌ.

''اے ابو حذیفہ! اپنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) سے شایر تہمارے دل میں کوئی ہات پیدا ہوگئ ہے''۔

یا آپ نے اس طرح کے کھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول القد! والقد!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔لیکن میں اپنے ہاپ کو

جات تھا کہ وہ مجھ دار ۔ جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان

کی) رہنمائی کریں ہے ۔لیکن جب میں نے ان کی ہیآ فت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی

حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر رسول القد خل ان کی تعریف فرمائی اور

ان کے لئے دعائے خبر کی۔



ابن اتحق نے کہا کہ ممیں جوخبر ملی ہے وہ میہ ہے کہ قر آن کا مید حصدان نو جوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو جدر میں قبل ہوئے ہیں :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْكَرْضِ قَالُوا الَّمْ تَكُنَ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَاُولَئِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا﴾ ''جن لوگوں کوفرشتوں نے اسی حالت ہیں وفات دی کدوہ اپنے نفنوں پڑھم کرنے والے تھے

(ان سے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت ہیں تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم سرز ہین

(مکہ) ہیں ہے بس تھے۔انہوں نے کہا کیا اللہ کی زہین کشادہ نہ تھی کہ تم اس ہیں (کسی اور
طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہنم ہاور وہ بڑا کہ اٹھکا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بنی اسمہ بن عبداللہ بن عمر بن گزوم ۔اور ابوقیس بن الواسود۔اور بنی گزوم میں سے الحارث بن زمعہ بن الوسود۔اور بنی گزوم میں سے ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن گزوم ۔اور ابوقیس بن الواسود۔اور بنی عبداللہ بن عمر ابن گزوم ۔اور بنی جم میں سے علی بن امیہ بن طف بن وہب بن حذافہ بن جم میں ہیں المذہ اللہ گاہی ہیں ہیں اللہ میں اللہ کو اللہ کا بن عامر بن حذا ایفہ بن سعد ابن سم ۔ان لوگوں کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا گھڑا نے کہ یہ کی جانب کے مکہ کے دہنے کے در اور اور خاندان والوں نے انہیں قیدر کھااور انہیں ان کے دین سے پاٹانے کے حکمہ کر رہنے کے ذیا نے ہیں اداواور خاندان والوں نے انہیں قیدر کھااور انہیں ان کے دین سے پاٹانے کے ایک کیے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب میں میں میں میں میں میں میں ادر ہیں آئے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب میں میں ادر اسے کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب کے۔ ساتھ بدر میں آئے اور سب میں میں ادر ہے۔

## بدر میں اور قیدیوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

پر لشکر میں او کوں کے (الگ الگ) جمع کئے ہوئے مال کے متعلق رسول اللہ فائی کے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اوروہ ساراا کھٹا کرلیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگا۔ جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ دشمن سے برسر مقابلہ نے اور دشمن کی تلاش میں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ الرہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تنہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے برسب پچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ فائی کھٹا گات کر ایس کے مادو جولوگ اس خوف سے رسول اللہ فائی کھٹا کی حفاظت کر رہے تھے کہ ہیں دشمن راستہ کا نے کر آپ کی طرف نہ آجا نے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے زیادہ حق دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے دشمن کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں دے وی تھیں اور ہم دشمن کو تل کے لینے سے معل درشمن کو تل کہ جانے اللہ میں دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے معل

ل (الف) بیں''فتیبه مسمین''جس کے معنی ان ناموں والے نوجوان تنظ' ہوں مے۔اور (ب ج و )بیں فتیه مسلمین ہے۔جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔ (احرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول اللہ منافظ تی پڑی میں سے تملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں لگےرہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیاد ہتم حق دارنہیں ہو۔

ابن ایخل نے کہا مجھے سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ سے انہوں نے مکحول سے ابوامامہالبا ہلی کی روایت بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) نام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم بدروالوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگا ور اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں دے دیا تو رسول اللہ متا اللہ متا اللہ مسلمانوں کے درمیان عن بواء (یعنی) مساوی تقسیم فرما دی عن بواء کے معنی علی السواء یعنی مساویا نہ ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے بی ساعدہ کے بعض افراد نے ابواسید الساعدی مالک بن رہید کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز مجھے بی عایذ المحز وسین المرز بان کی مکوار ملی تھی لیکن جب رسول اللہ مالی تی الم اللہ کی انہوں نے ہاتھوں میں سے مال ننیمت کولوٹا و بنے کا تھم فر مایا تو میں نے وہ مگوار بھی لا کر ننیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِق کے کا دہ شریف یف ہے تھی کہ آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ اس کے دینے سے انکار نہ فر ماتے ۔ یہ بات الارتم بن ابی الارتم نے جان کی اور رسول اللہ مُنافِق کے میں اور اللہ می انہوں کے دینے وہ مگوار انہیں دے دی۔

## ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائگی

ابن آخل نے کہا کہ اس فتح کے بعد رسول اللہ کا تیجا نے عبد اللہ بن رواحہ کو العالیہ ( مدینہ کے باند جھے میں رہنے والوں ) کواس امر کی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جو اللہ نے اپنے رسول کا تیجا کا ورسلمین کو فتح عندیت فر مائی تھی ۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ ( مدینہ کے شیمی جھے میں رہنے والوں ) کو خوش خبری دینے کے کئے روانہ فر مایا ۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ ہمیں یہ خبر اس وقت پہنی جبکہ ہم نے رسول اللہ مائی تیجا کی صاحبز ادی رقیہ پر جوعثان بن عفان کے پاس ( یعنی ان کی زوجیت میں ) تھیں مٹی برابر کر دی تھی ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھی )۔ اور رسول اللہ مائی تیجا نے باس ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھی )۔ اور رسول اللہ مائی تیجا نے عثمان کے ساتھ مجھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی بھی بھی بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی بھی بھی بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تھی کہ میں بھی اس کے پاس آیا اور وہ مجد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی بھی بھی بھی ہمیں بھی اس کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی اس کے پاس آیا اور وہ مجد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ

عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہش م اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبطنزی العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دونوں ہیئے نبید اور مدبہ تل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا اہا جان کیا رہیجے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا والقد۔

## رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

پھر رسول اللہ منظی اللہ منظی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشرکییں قیدی ان ہیں عقبہ بن الی معیط اور النظر بن الحارث اور وہ مال غنیمت رسول اللہ منظی بیٹے ہے سہ تھ تھ جومشر کیبن سے حاصل ہو تھا۔ اور مال غنیمت کی مگر انی پرعبداللہ بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار کو مقرر قرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز محویے کہا۔

ابن ہشام نے کہ کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن ابی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِنِدِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذکی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس نے اونٹول کے بینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَ لَا بِصَحْرًاءِ غُمَيْرِ مَحْيِسٌ إِنَّ مَطَايًا الْفَوْمِ لَا تُحَيَّسُ اورصحراء غمير مِيں بھی رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔اورایسے لوگوں کی سوار یوں کو ( ناموزوں مقام پراتارکر ) ذلیل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ الْكَيْسُ قَدُ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْآخُسُ اس لِے ان او نوُل کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا بی ہوشیاری ہے۔ اللہ نے اپی مدوتو دے ہی دی اوراض تو بھاگ ہی گیا۔

#### کرر این بخام ها صدروم برت این بخام ها صدروم

دیتے ہو والقد ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تقے اور ہم نے ان کی قربانی کردی تو رسول اللّٰدُمَنَّ ﷺ نے تبسم فر مایا اور فر مایا:

> آیِ ابْنَ آخِی اُولَیْكَ الْمَلَا . ''بابا! وی توسر گروہ تھ'۔ ابن ہشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف دروساء کے ہیں۔

النضرا ورعقبه كاقتل

ابن آئخ نے کہا کہ جب رسول اللّه مُنَّاثِیَّا مُقام الصفر اء میں تشریف فر ما تنصیقو النظر بن الحارث کا قلّ کیا ( یعنی قلّ کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہ علی بن الی طالب اس کے قلّ کرنے والے تنھے۔ ابن آئخ نے کہا کہ پھر آیہ وہاں ہے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن ابی

ابن الحق نے کہا کہ پھر آپ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن افی معیط کول کیا ( بعنی قل کروایا )۔

> ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن اتحق کے سواد وسروں سے ہے۔ ابن ایخ<mark>ق ب</mark>نے کہا کہ ہمقبہ بن معیط کو بنی العجلان کے عبدالقد بن سلمہ نے قید کیا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب رسول القدم کی تین اس کے تل کا حکم فر ما یا تو اس نے کہا اے محمد بچوں کے لئے کون ہوگا تو آپ نے فر مایا

الناد ۔ آگ ہوگی ۔ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن ابی الا تنبح الانصاری نے **تل کیا** جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا۔ بیہ مجھے سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ اس مقام پر فروہ بن عمر والبیاضی کے آزاد کر دہ ابو ہندرسول الله مُنالِقَیْقِ کے آکر ملے جواپنے ساتھ ایک جھوٹی مشک حمیت میں حیس بھر کر لائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔جس کوحیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ حمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ل ابن اح کالفظ ہرایک کم من کے لئے عرب استعال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ' یابا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس ہی لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگر دہ کیا ہے۔(احم محودی) ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(،حم محودی) اور بدابوہند جنگ بدر کی شرکت ہے پیچھے رہ گئے تصال کے سوارسول القدمُ کا تیج کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہاور بدرسول القدمُ کا تیج کے جام (سینگیاں لگانے والے) تصرسول اللّه مُنْ کَا تَیْمَ نَا اللّهُ عَلَيْ اِنْهَا آبُو هِنْد الْمُرُوُّ مِنَ الْآنْصَارِ فَانْکِحُوْهُ وَانْکِحُوْا اِلَیْهِ.

''ابوہندتو انصار میں ہے ہیں اس لئے ان ( کیلڑ کیوں) ہے نکاح کرواور ( اپنیلڑ کیاں ) ان کے نکاح میں دو۔تو صحابہ نے اس کی تغیل ک''۔

کہا کہ پھررسول الله منافظ الله علی ایساں تک کہ قیدیوں ہے ایک روزیہلے مدینة تشریف لائے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبدالقد بن الی بکر نے بیان کیا کہ یکی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اسعد ذرارو نے کہا کہ جب قید یوں کو لا یا گیا تو اس وقت لا یا گیا جبہ سودہ بنت زمعہ نی منائی کی زوجہ محتر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پر نوحہ خوائی کے مقام پڑھیں (راوی نے) کہا کہ ہوا قدعور تو ل پر پر دہ فرض ہونے ہے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ ہ (ام المومنین) سودہ کہتی تھیں کہ واللہ بی ان کے پاس بی تھی کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے ۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام المومنین نے) کہا تو بی اپنے گھر لوٹی ۔ اور رسول اللہ کا گئے گھر ہی جس تھے تو دیکھا کہ ابویز یہ سہیل بن عمرو جھرے کے ہیں۔ (ام جھرے کے ایک کو نے جس ہا ادراس کے دونوں ہاتھ ری ہا سی گر دن جس بند ھے ہوئے ہیں۔ (ام المومنین نے) کہا نہیں واللہ جب جس نے ابویز یہ کوان صالت میں دیکھا تو جس اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور المومنین نے کہ دیا کہ ابویز یہ تم لوگ اور علی موت مرکیوں نہ گئے ۔ اور واللہ جمرے جس ہے رسول اللہ کا ہیں تھی اس کی موت مرکیوں نہ گئے ۔ اور واللہ جمرے جس سے رسول اللہ کا ہی گئے کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنے موش جس نے کہ دیا گئی ہی اس نے کہ دیا گئی ہی اس کی موت مرکیوں نہ گئے ۔ اور واللہ جمرے جس سے رسول اللہ کا ہی تھی کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنے وہی جس کی موت مرکیوں نہ گئے ۔ اور واللہ جمرے جس سے رسول اللہ کا ہی تھی کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنے وہی میں نہ لایا۔ (آپ نے فر مایا):

يَا سَوُدَةٌ أَعُلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

''اےسودہ کیاعز وجلال والےاللہ اوراس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو''۔

(ام المونین نے) کہا کہ۔ میں نے کہا یا رسول القداس ذات کی تئم جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے مطلح میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہددیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے سے تی عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰهُ مَا لَّا يُعْمَّ جب قیدیوں کو لے کرتشریف لائے۔توانہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیا اور فر مایا: اِسْتَوْصُوْا بِالْاَسَادِای خَیْرًا. '' قید بول کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھؤ'۔

(راوی نے) کہام صعب بن عمیر کا حقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قیدیوں میں تھا۔ (راوی نے)

ہما کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہا میرے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیرا اورانصاریوں میں سے ایک شخص

جس نے جھے قید میں رکھا تھا گزر ہے تو اس نے (میر ہے بھائی نے) کہا کہ اس پراپی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں ساز وسامان والی ہے شاید وہ اس کا فعدید دے کرتم سے چھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے جھے

ہم کے کرآ رہے تھے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت رہتی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا

لاتے تو رسول القد مُنْ اللَّا تُنْ اللّٰ بھاری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر جمھے روثی دیے

اورخود کھجور کھاتے ۔ ان لوگوں میں سے کس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی فکڑا نہ پڑا جو جھے کونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو جمھے شرم

دامن گیر ہوتی اور اس کو واپس کردیتا تو وہ پھر جمھے واپس دے دیتا اور چھوتا تک نہ تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پر چم بر دار ابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا نہ کور وبالا انفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی صاحب کیا آ پ کومیر ہے متعلق بہی وصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ میر ابھائی نہیں کوچھوڑ اگیا ہے اس میر ابھائی پر کسی قریش کوچھوڑ اگیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کی فدید بھیج کراس کوچھڑ الیا۔
کی مقدار کیا ہے اس سے کہ گیا کہ جار بزار در ہم تو اُس نے جار بزار در ہم اِس کا فدید بھیج کراس کوچھڑ الیا۔

### قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن آخق نے کہا کہ قریش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلافخص جو مکہ پہنچا ہے وہ انحسیسمان بن عبداللہ الخزائی تھا۔ نوگوں نے دریوفت کیا کہ تمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتب بن ربعہ اور شیب بن ربعہ اور شیب بن ربعہ اور المجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منہ اور شیب بن ربعہ اور العجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منہ اور العجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منہ ابوالیمٹر کی بن ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقد مخر میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا واللہ اگر بیٹے ضعفل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھا صفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں بیٹھا ہوا ہے اور واللہ بے شیب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

میں نے اس کے باپ کواور اس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے ابن عباس کے آزاد کر دہ عکرمہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیْنِ کے آزاد کر دہ ابورا فع نے کہا کہ میں عباس بن عبدالمطلب كا غلام تھا اور اسلام ہم گھروالوں میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور ان کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم ہے ڈرتے اور ان کی مخالفت کو ناپسند کرتے بتے اور ان کی اسلام کو چھپاتے تھے۔ اور وہ بہت مال دار تھے اور ان کا مال ان کے لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور میں ممام لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا جو خص نہ گیا اور رہ گیا اس نے اپنی بجائے کسی اور خص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذلیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو ق و اعزاز کا حساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف شخص تھااور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھااور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیصے میں چھیلا کرتا تھا تو واللہ میں ای خیصے میں اپنے تیر حصیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں ال چکی تھی اس نے جمیں مسرور کردیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں ال چکی تھی اس نے جمیں مسرور کردیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرح اسے) اپنے بیر تھی نیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیاوا بوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آئیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیر ہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم بچھے کوتوسب بچھے معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تے۔تو اس نے کہا با با! مجھے بتا وُ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پھے نہ تھا کہ ہم ان لوگول کے مقابل ہوئے اور اپ شانے ان کے حوالے کردیے (اپنی مشکیس کسوادیں) وہ ہمیں جس طرح چاہتے قبل کرتے اور جس طرح چاہتے قبدی بنار ہے تھے اور اللہ کا تسم باوجوداس کے لوگوں پر ہیں نے کوئی ملامت نہیں کی۔ ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تو اور ابلتی گھوڑوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کی چیز کونہ چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ابورافع نے کہا۔ ہیں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔

(راوی نے) کہا۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے مند پرزورے ایک تھیٹر مارا۔ انہوں نے کہا کہ۔ بیس نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے مجھ کو اٹھالیا اور مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مار نے لگا۔ اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی لے کراس کی طرف برھی اور اس ( لکڑی)

ے اس کواپیا مارا کہاس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہاس کا سردار اس کے باس نہ ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمز ورسمجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔اور والندوہ سات روز ہے زیادہ زندہ نہر ہا۔الند نے اس کوعد سنتا می بیاری میں جتلا کردیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے ہے بچی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپنے مقتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایبانہ کرو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پینجر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پرخوش ہوں گے اور اپنے قید یوں ( کی رہائی ) کے متعلق بھی ستحض کو نہجیجو یہاں تک کدان کا پچھا تظار کرلوابیانہ ہو کہ محمداوراس کے ساتھی فدیے میں سختی کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ الاسود بن المطلب کی اولا دہیں سے تین مخض اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسوداور عقیل بن الاسوداورالحارث بن زمعهاوروه اینی اولا دیررو نا حیاہتا تھا۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ وہ اس (حشش و بنج) میں تھا کہ اس نے رات میں ایکا یک ( کسی کے ) رونے کی آوازئی تو اس نے اپنے ایک غلام ہے کہا۔ اور (اس کی ) بینائی جا چکی تھی۔ دیکھتو کیا یکار کررونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیا قریش اینے مقتولوں پررور ہے ہیں۔ کہ میں بھی ابوحکیمہ بعنی زمعہ پرروؤں کیونکہ میرےا ندر آ گ لگ گئی ہے۔ ( راوی نے ) کہا جب غلام والیس آیاتواس نے کہاوہ ایک عورت ہے جو صرف اسے ایک اونٹ کے کھوجانے بررور بی ہے۔راوی نے کہا ۔ای موقع پرالاسود کہتا ہے۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُوْدُ أَتَبْكِي أَنْ يَضِلَّ لَهَا بَعِيْرُ کیاوہ اینے ایک اونٹ کے کھوجانے برروتی ہے اور سونے سے بےخوانی اس کوروک رہی ہے۔ فَلَا تَبْكِي عَلَى بِكُرٍ وَلَكِنْ عَلَى بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ اےعورت جوان اونٹ کے کھو جانے ہرندر و بلکہ ( واقعہ ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔ عَلَى بَدْرِ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصِ وَمَخْزُوْمٍ وَرَهْطِ اَبِي الْوَلِيْدِ بدر پرروبی مصیص کے سروار پررو۔اور (بی) مخزوم پررواور ابوالولید کی جماعت بررو۔ وَبَرِّكُي خَارِثًا اَسَدَ الْأُسُوْدِ وَبَكِّي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْلِ ادراگر تخصے رونا ہے توعقیل بررو۔اورحارث برروجوشیروں کاشیرتھا۔

ل (بن و) من اعاب عنه سيده" إور (الف) من علب عنه سيده" عجرة يف كاتب معلوم بوتى براحم محودى) ع ابوذرنے کہا ھی قوحہ قاتلہ کا لطاعون۔ووطاعون کی طرح کا ایک پیوڑاہے۔(احمیمودی)

وَبَكِيْهِمُ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةَ مِنْ لَدِيْدِ اوران سب يررواوررونے سے بيزارند ہواور ابو عكيمه كاتو كوئى مدمقاتل بى ندتھا۔

اَلاَقَدُ سَادَ بَغُدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكہ ان الكلے لوگوں كے بعد السے لوگ سردار بن كئے ہيں كہ اگر جنگ بدرنہ ہوئى ہوتى تووہ ہرگز سردارنہ بن سكتے۔

ابن اکن سے کہا کہ قید ہوں میں ابووداعہ بن ضمیر قالمبھی بھی تھا۔ تورسول اللہ مُنَافِیْنَ اُنے فرمایا:

اِنَّ لَهُ بِمَكُّهُ اَبْنًا كَیْسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَكَانْکُمْ بِهِ قَدْ جَآءً كُمْ فِی طَلَبِ فِدَاءِ آبِیْهِ.

" مکہ میں اس کا ایک ہوشیار لڑکا ہے جوتا جراور مال دار ہے اور کویا وہ تمہارے پاس اپ باپ کا فدید دے کرچیڑانے کے لئے آچکا ہے"۔

اور جب قریش نے بدکہا کہ اپنے قیدیوں کوفدید دے کرچھڑانے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ مجمداوراس کے ساتھی بختی نہ کریں تو مطلب بن ابی و دایہ نے جس کے متعلق رسول الله مظافظ آئے آئے نہ کورہ الفاظ (ارشاد) فر مائے تھے کہا کہ تم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا چاہئے اور خو درات کو چھپ کرنکل گیا اور مدینہ آیا اور اپنے باپ کو چار ہزار درہم دے کرچھڑا لے گیا۔

#### سهيل بنعمرو کا حال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدی بھیج تو کر زبن حفص ابن الاخیف سہیل بن عمرو کی رہائی کے لئے آیا وراس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسر کیا تھا تو اس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُمَّیْلًا فَلَا آبْتَغِی اَسِیْوا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْمَعِ الْاُمْمَعِ اللَّامَعِ اللَّامِ اللَّامِ

ضَرَبُتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِیْ عَلَی ذِی الْعَلَمْ مِی الْعَلَمْ مِی الْعَلَمْ میں نے اس پر (تلوارک) باڑ ماری حتی کہ وہ جمک پڑا اور ہونٹ کئے پر (وست ورازی کرنے میں) میں نے اپنے نفس کومجبور کیا۔

اور مهیل کا بنیج کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض علاء شعر ، لک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بی عامر بن لوی والے محمد بن عمر و بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول الله منافظ ہے عرض کی کہ یا رسول الله مجھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں ( یعجے اور او پر کے ) دو دو دانت توڑ دول کہ اس کی زبان لئک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی ند کمڑ اہمو سکے۔ (راوی نے ) کہا۔ تورسول الله منافظ تی فرمایا:

لَا أُمَثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں ) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس ہےصورت بگڑ جائے ) کہ اللہ جھے بھی مثلہ کردے گا اگر جہ کہ میں نبی ہوں۔''

> جمعے يہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے كه رسول الله مَلَّالَيْظِ في عمر حَى عدد سے اس حديث ميں فرمايا: إِنَّهُ عَسلى أَنْ يَقُومُ مَقَامًا لَا تَذُمُّهُ .

''اور بات سے ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرو''۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کا ذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔ ابن اسلحق نے کہا کہ جب مکرزنے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی

مامل کرلی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو کچھ تمیں دینا ہے لاؤ دے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے میرا پاؤں رکھانو (یعنی اس کے بجائے میرا پاؤں رکھانو (یعنی اس کے بجائے مجھے قید میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدیدروانہ کر ہے تو سہبل کوچھوڑ ویا اور کمرز کوایئے یاس قیدر کھانو کمرنے کہا۔

فَذَیْتُ بِاَذُوادِ نَمَانِ سِبلی فَتی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا میں نے آٹھ اونٹ (یافیمی اونٹ) اس نوجوان کے چیزانے کے لئے دیئے جس کے تاوان میں غلام تہیں شرفا کیڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ أَيدِیُ وَالْمَالُ آيْسَرُ مِنْ يَدِیْ عَلَیْ وَلَيْکِنِیْ خَشِیْتُ اَلْمَخَاذِيَا میں نے اپنے ہاتھ کو (بینی اپنی ذات کو) رہن کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورہن کرنے کی بہ نبست مال کا رہن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں ہے ڈرا۔

وَ قُلْنَا سُهِيلٌ خَيْرٌ نَا فَاذُهَبُوابِهِ لِلْأَبْنَاءَ نَا حَتَى نُدِيْرَ الْأَمَانِيَا اور بَم نَ كَهَا كَهُ مِن سے بہترین محض ہے اس لئے ہمارے بجوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا كه بهماین امیدول میں ( كامیابی كی ) رونق يائيس ـ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علما ءشعران اشعار کو مکرز کی طرف منسوب کرنے ہیے اٹکار کرتے ہیں۔ ابن اسطق نے کہا کہ مجھ سے عبداللد بن الي بكر نے بيان كيا كمانہوں نے كہا كم عمرو بن الي سفيان بن حرب بدر کے قید یوں میں رسول انتدمَا فیڈ کا کھے ہاتھوں میں قید تھا۔ اور پیعقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کالڑ کا تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان کی ماں ۔ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن ابی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن الی طالب رضوان القدعلیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن اپی بکرنے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان سے کہا حمیا كه ابنے بيج عمروكا فديد و يتواس نے كہاكه (كياخوب) ميراخون بھى بہے اور مال بھى جائے ۔انہوں نے حظلہ کونوقتل ہی کردیا اور (اب میں )عمر و کا بھی فدیہ دوں اس کوانہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا جی جا ہے اس کو قیدر تھیں ( راوی نے ) کہا وہ اس حالت میں رسول التدمنگا لیے آئے ہے پاس مدینہ میں قید تھا کہ بن عمروا بن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں ہے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نکلے اور ان کے ساتھ چند دو دھیل اونٹنیاں بھی تھیں اور بیان رسیدہ مسلمان تھے اور مقام نقیع میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں ہے وہ عمرے کے لئے نکلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں ہے گمان تک بھی نہ تھا کہ وہ مکہ میں قید کر لئے جا کیں گے کیونکہ وہ عمرے کے لئے نکلے تھے اور قریش سے اس بات کا عہد تھا ك كوئى مخص حج ياعمرے كيلئے آئے تو اسكے ساتھ بجز بھلائى كے كسى دوسرى طرح پیش نہ آئيں محي غرض ابوسفيان بن حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیادتی کی اورانہیں اور ان کے لڑے عمر دکو قید کرلیا۔اور ابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُطَ بُنَ اكَّالِ آجِيْبُوا دُعَاءَ ةُ تَفَاقَدْتُهُ لَا تُسْلِمُو السَّيَّدَ الْكُهْلَا اے بنی اکال کی جماعت اس کی پکار کا جواب دووہ تہارے ہاتھ سے نکل گیا (لٹیکن ایسے ) سن رسیدہ سر دارکو ( دشمن کے ہاتھوں میں ) نہ چھوڑ دو۔

فَإِنَّ بَنِي عَمْرٍو لِنَامٌ آذِلَّةٌ لَيْنُ لَّمْ يَفُكُوا عَنْ آسِيْرٍ هِمُ الْكُبْلَا کیونکہ بن عمرو ذلیل اور فرو مایہ (شار ) ہوں گے اگرانہوں نے اپنے ایسے قیدی کو جوسخت قید میں ہےر ہائی نہولائی۔

توحسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَاَكْثَرَ فِيْكُمْ فَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ الْقَتْلَا لَوْكَانَ سَغُدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا مكه (میں اس کی گرفتاری ) کے روز اگر سعد آزاد ہوتا تو قید ہونے سے پہلے اس نے تم میں سے بہتوں کو۔ تَحِنُّ إِذَا مَا انْبِضَتْ تَحْفِرُ النَّبُلَا بِعَضْبٍ حُسَامٍ أَوْ بِصَفْرَاءَ نَبْعَةٍ

تیز تلوار سے قبل کر دیا ہوتا یا نبعہ (کے درخت کی لکڑی) کی زرد ( کمان) ہے جس سے ایک (زنائے کی) آ واز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر و بن عوف رسول الله مُنْ النَّهُ فَيْنِ کُسے اور آپ کواس کی اطلاع دی اور آپ سے استدعا کی کہ عمر و بن ابی سفیان کوان کے حوالے کیا جائے کہ اس کے عوض میں وہ اپنے آ دمی کو چھڑ الا کمیں۔ رسول اللہ منافی کے اس کے اس کی استدعامنظور فر مائی انہوں نے اس کوابوسفیان کے پاس روانہ کیا تو اس نے سعد کو چھوڑ دیا۔

# ابوالعاص بن الربيع كى قيد

ابن این این سے کہا کہ قیدیوں میں ابوالعاص بن الرہیج بن عبدالعزی ابن عبد شمس رسول اللّٰهُ مَا لَیْتُمَ کے داماد آ یہ کی مصاحبز ادی زینب کے شوہر بھی ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک شخص نے تید کیا تھا۔

ابن آگل نے کہا کہ ابوالعاص کا مکہ کے ان لوگوں میں شار تھا جو مال امانت اور تجارت کے کاظ سے مشہور تے۔ اور یہ ہالہ بنت خویلد کے فرزند تے اور (ام الموشین) خدیجہ ان کی خالفت نہیں فر ہایا رسول اللہ مَا اللّٰہ عَالَیْتُ اللّٰہ کَا اللّٰہ عَالَیْتُ ہُلِیْ ان کی خالفت نہیں فر ہایا کر سے اور دسول اللہ مَا اللّٰہ ہُلِیْتُ ہُلِیاں کی خالفت نہیں فر ہایا کر سے تھے۔ اور یہ واقعہ آپ بوق کے فرول سے پہلے کا تھا۔ آپ نے (ان سے) ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ (جناب فدیجہ) ان کوا پنے نوت کی طرح بھی تھیں اور جب اللّٰہ نے اپنے رسول کوا پنی نبوت کی عرت معطا فرائی تو آپ پر (جناب) فدیجہ اور آپ کی ظرح بھی تھیں اور جب اللّٰہ نے ایک اور اس بات کی موال ہوں کہ جو چیز آپ لائے بیں وہ تج ہے اور ان سب نے آپ بی کا دین اختیار کر لیا گیاں اوالعاص اپنے شرک بی پر جے رہے۔ دسول اللہ مُلاَیْتُمُ انے ویر ان سب نے آپ کا گام کر دیا تھا۔ جب آپ نے قریش کو اللہ کا نکاح کر دیا تھا۔ جب آپ نے قریش کو اللہ کا دواور ان کی فکر میں اس کو مشخول نے قریش کو اللہ کا دواور ان کی فکر میں اس کو مشخول کے قریش کو اللہ کے ایر کیا تھی ہوں کو چھوڑ دو سے سبکہ واٹ کی بھی کو بھوڑ وں کے باس کے ایر کیا ہوں کے باس کے ایر کا موسل کی بھی کو دواور ان کی فر میں اس کے باس کو اللہ کا بھی ہوں کو چھوڑ دول اللہ نہ کیا ہوں کی بھیوڑ وں کی اور اس کے باس کیا اللہ نہ کی ہور وں کی کو دول اس سے تیرا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تہیں واللہ ایس کے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ نہ کی ایک کو کی کی وامادی کی تعریف کی ایک کر وہا کی گاہ در اور اس سے کہا کہ جمہ کی بیٹی کی وامادی کی تعریف کی بیا کہ جمہ کی بیٹی کی وامادی کی تعریف کر والی اس سے کہا کہ جمہ کی کی وامادی کی تعریف کو ایک کی جو کورت کو میں بہند کرتا ہوں۔ جمہ اس سے کہا کہ جمہ کی بیٹی کی وہور دو اور اس سے کہا کہ جمہ کی بی کی دور والی میز این کی دیا ہوں کی کی دور والی میز این کی دور والی کی بیٹی کی دور والی کی بیٹی کی دور والی کی بیٹی کی کی دور والی کی بیٹی کی دور والی کی بیٹی کی دور والی کی بیٹی کی کی دور والی کی بیٹی کی کی دور والی کی دور والی کی بیٹی

ل (الف) العاصى" أخريس يا كساته اور (بن د) يس العاص بغيريا ككماب (احرمحودى)

يرت ابن بڻام ڪ حددد ۽ ان بڻام ڪ حددد ۽

کوطلاق دے دے۔ قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ احرتم میرا تکاح ابان بن سعید بن انعاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے جھوڑے ویتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله مُؤَلِّيْتُم کی معاجز ادی کو) مچھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز ا دی صاحبہ کو ) اس کے ہاتھوں سے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اوراس کوؤلیل کیا۔اس کے بعدعثان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول التدمُنَا التَّيْزُ كمد مِين مجبوري كے تحت (البے تعلقات كو) نه جائز فرماتے بتھے اور نه نا جائز۔ اور نینب بنت رسول التمنَّافِیِّیْم نے جب اسلام اختیار کرلیا تھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول الدُمُنَا تَیْمُ کو نہ تھا اس لئے وو (معاجز ادی صاحبہ ) باوجوداینے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول التدمَّ كَاتَتُوْمُ نِي بَجِرت فر ما كَي اور قريش بدر كي جانب بزيھے تو انہيں ميں ابوالعاصي بن الربيع بمي تھے اور بدر کے قید ہوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ کُلُنٹیؤ کہے پاس رہے۔

ابن آتخل نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔

(ام المومنین نے ) کہا کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم)روانہ کی تو زینب بنت رسول التدمُثُاثِينَا من بھی ابوالعاصی کی رہائی کے لئے پچھ مال روانہ کیا اور اس میں اپنی ایک مالانجمی روانہ کی جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وفت انہیں پہنا کر ابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام الموسين نے) كبار جب رسول الله مَنْ يَتَهُمُ في اس (مالا) كوملاحظه فرمايا تواس كود كي كرآب كاول بهبت بعرآ بااورفر مایا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطُلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

''اگر تنہیں مناسب معلوم ہوکہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواور اس کا مال اس کولوٹا دو تو(ابيا) کرو''۔

ان لوگوں نے کہا اچھا یارسول اللہ۔اورانہوں نے ابوالعاصی کوچھوڑ دیا اور ( بی بی ) زینب کا جو پچھے مال **تغاوه وایس کردیا۔** 

<sup>۔</sup> بیہاں بھی (الف) میں العاصی بیاء مکھا ہے اور ( ب ج و ) میں العاص بغیریاء کے۔(احمیمحمودی)

#### <(<u>`rı.</u>`}>**ॐ‱**\$\$

### نینب کامدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْ آئے ان سے اقرار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ مُنَافِیْنِ آئے ہے وعدہ کیا تھا کہ
نینب کوآپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں یہ بھی ایک شرط تھی لیکن یہ
بات نہ ان کی جانب سے ظاہر ہوئی نہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کی جانب سے کے معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر
جب ابوالعاصی کوچھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ چلے گئے تو رسول اللہ مُنَافِیْنِ آئے نے زید بن حارثہ اور انصار میں ہے ایک شخص
کواسی وقت روانہ فر مایا اور (یہ) فر مایا

کوای وقت روانه فر مایااور (پیه) فر مای<sup>ا.</sup> كُوْنَابِيَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى نَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا ''تم دونوں (جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کہتمبارے یاس سے زینب گزرے (جب وہ تمہارے یاس ہے گزرے ) تواس کے ساتھ ہوجاؤیہاں تک کداس کومیرے یاس لاؤ''۔ یں وہ دونوں ای وقت نکلے اور یہ واقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مكدآ ئے توانہوں نے زینب کواینے والد سے جا کر ملنے کا تھم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن اسطّ نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ (بی بی ) زینب کے متعلق مجھے بیان کیا گیاہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر مطنے کا سامان مکہ میں کر ر ہی تھی کہ مجھ سے عتبہ کی بٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد (مناتین کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں مل گئی کہ تم اینے والدے جاکر ملنے کااراد ہ رکھتی ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میراییاراد ہ تونہیں ہے۔اس نے کہاا ہے میری چیازا دبہن (ایبا) نہ کہو (یعنی مجھ سے بات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو محمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے باحمہیں اپنے والد تک وینچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھ سے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کا وٹ نہیں بن سکتی جومردوں کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ والقدمیں نے تو یمی خیال کیا کہاں نے جو پچھے کہا وہ ( حقیقت میں ویبا ہی ) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔لیکن مجھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہےا نکار کر دیا کہ میں اس بات کا اراد ہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول اللّه مُنْ اللّه عُنْ اللّه مُنْ اللّه عَنْ کی صاحبز ادی اینے سغر کی تیاری کرچکیں تو ان کا د بور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیج ان کے پاس اونٹ لایا اور وہ اس پرسوار ہو گئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

کے لیا اور ان کو لے کردن کے دفت اس اونٹ کی نگیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہوہ اپنے ہودج میں جیٹی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا چر حیا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذ**ی طوی میں** آ ملایا اور بهبلاهخص جوان تک آپنجاوه مهارین الاسودین المطلب بن اسدین عبدالعزی العمری **تما اوروه این** ہودج ہی میں تفیس کہ مبار نے انہیں اپنی پرچھی سے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تفیس اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہوگیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اوراپنے ترکش میں سے تیرز مین پر جعنك ديئے اور كہا والله جو مخص ميرے نز ديك آئے اس كو بيس اپنے تير كا نشانه بنا تا ہوں آخر لوگ اس كے باس سے لوٹ سے ادر ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا ادر کہا اے مخص اپنے تیروں کو مردک کہ ہم تجھ سے پچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ سے بڑھااوراس کے ماس کھڑا ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اس عورت کو لے کردن دہاڑے سب لوگوں کے سامن**ے لکلا ہ**ے اور سختے ہاری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہے اور محد (مَنْ الْمُنْفِظُم) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ می سختے معلوم ہے ایس حالت بیں جب تو اس کی بیٹی کو اس کی جانب تھلم کھلا حب لوگوں کے سامنے ہمارے ورمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ مجھیں گے کہ بیروا قع بھی ای ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمعیبت آئی ہے اور بیکہ اس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی متم ! ہم**یں اس** کواس کے باپ سے رو کنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس و**قت تو)** اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہوجائیں اورلوگ یہ کہنے گئیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے سے لے کرنگل جا اور اس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔اس نے ویبا بی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اوروہ دونوں انہیں لئے موے رسول الله منافقة مك ياس آئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بنی سالم بن عوف والے ابوضیمہ نے (بی بی) زینب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ بداشعار ابوضیّمہ کے ہیں۔

اُتَانِی الَّذِی لَا یَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِنَّابِ فِیْهِمْ مَنْ عُقُوقِ وَمَا ْنَمِ مِیرے پاس وہ فخص آیا (یااس واقعے کی خبر پنجی ) جس کی جیسی قدر کرنا چاہئے لوگ اس کی ولیل قدر نہیں کرتے وہ فخص (یاوہ واقعہ) زینب سے تعلق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

و إِخْرَاجُهَا لَمْ يُخُزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَنَا عِطُو مَنْشَمِ وو نِينِهَا (كمه سے) ثكال لانا تفاہ جس مِن محر (رسول الله طَلَّيْنَ ) كى كيرى طرح رسوا كى تهيں موئى ۔ باوجوداس كے كه جنگى احكام نافذ تضاور بم مِن ان مِن مُحَوّى عظر مَبك رہاتھا۔ وأَمُسلى أبُوسُفْيَانَ مِنْ خِلْفِ صَمْطَمُ وَمِنْ حَوْدِنَا فِي رَغُم أَنْفِ وَمَنْدمِ اور ابرسفيان اپنے عليف مَمضم كے متعلق اور بم سے لڑائى مول لينے كے سبب سے ذكيل اور ناوم بوچكا تفا۔

قَرَنَّا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِذِى حَلَقٍ جَلْدِ الْصلاصِلِ مُحْكَمِ ہم تے اس کے بیٹے عمرواوراس کے حلیف کو حلقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑ دیا۔

فاُفْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَّا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے تتم کھالی کہ ہمارے لشکر کی ٹولیاں۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَوُولُ عُ فُرِيْشَ الْكُفُرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِنَحَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِيسَمٍ كَفَرَى الْأَنُوفِ بِمِيسَمٍ كَفرى الْول مِن الْحَرَى الْول مِن واغ وين والله المحلم كركان كى ناكول مِن واغ وين والله آلے كذريع كيل وال وير كے۔

نَنزِّلُهُمْ أَكْنَافَ نَجُدُو نَنْحَلَةٍ وَإِنْ يُتْهِمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالْرَجُلِ نُتَهِمِ الْمَعْيُلِ وَالْرَجُلِ نُتَهِمِ الْمَعْيِلِ وَالْرَجُلِ الْتَهِمِ الْمَعْ مِرْتَفَع ) ونخله (تحجور بن ) كے اطراف واكناف ميں ان سے مقابله كرتے رہيں گے اوراگر وہ سواراور پيا دوں كولے كرتها مه (نشيمی زمين) ميں اتر جائميں تو ہم وہاں بھی نازل ہوں گے۔

بَدَ الدُّهُرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمُ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ل (الف) میں نؤوع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت و بینے اور موڑ نے کے ہیں ۔ لیکن نسخہ (ب ج د) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احمیمحمودی) ري اين بشام هه صدروم پي اين بشام هه صدروم

اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عاوو جرہم کے نشانات ہے ملادیں گے ( یعنی بریاد وہلاک کردیں ہے )۔

وَيَنْدَمُ قُوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ واتَّى حِينِ تَنْدُمِ اوروہ تو م اپنے کئے پر پچتا ہے گی جس نے محمد (رسول اللّٰمُ ظَالْمُنْتِمُ) کی اطاعت نہ کی اور کیسے وقت وہ بچتائے کی (جبکہ پچتانا کچھکام ندآئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفَيَان إِمَّا لَقِيتَهُ لَيْنُ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصُ سُجُودًا وَتُسْلِم تواے مخاطب ) اگرتو ابوسفیان سے ملے تو تو اس کو ہیام پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابُشِرُ بِحِزْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّمِ زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذات کی اورجہم میں روغن قار کے ابدی لباس بہننے کی اہمی ہے خوشيال منابه

ابن مشام نے کہا کہ بعض روا توں میں 'وسر بال فار ' ' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے سینے کی۔ ابن ایخل نے کہا کدابوسفیان کے حلیف ہے مراد عامر بن الحضری ہے جوقید بول میں تھا۔اور الحضری اورحرب بن اميد كے درميان معامدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضری ہے اور عامر بن الحضری (جس كاذكرابن اتحق نے كياہے) وہ توبدر من قبل ہو چكاتھا۔

اور جب وہلوگ لوٹ گئے جوزینب کی جانب نکلے تھےاوران سے اور ہند بنت عتبہ سے ملا قات ہو کی تواس نے ان ہے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آغْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ ) بے و فائی اور بختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیعورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونوں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ اَوُبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُونَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوب شول ہے حیران ہوں کہ وہ جائے ہیں کہ محمد ( مناتیظم) کی بیٹی کے ساتھ جومیرامعاہدہ ہے وہ تو ڑ دیا جائے۔

وَلَسْتُ اَبُالِیُ مَا حَیِنْ غَدِیْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْطًا یَدِی بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک میرا باتھ ہندی اور جب تک میرا باتھ ہندی تک کہ میرا باتھ ہندی تک اور جب تک کہ میرا باتھ ہندی تکوارکومضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے سے یزید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے ابوائخی نے الدوی سے ابو ہر مرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منابع کے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں میں تھا اور ہمیں تھم فر مایا تھا۔

اِنُ طَغِوْتُهُمْ بِهَبَّادٍ بُنِ الْآسُوَدِ آوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ اِلَى زَيْنَبَ فَحَرِّ قُوْ هُمَا بِالنَّادِ. ''اگرتم بہار بن الاسود پر یا اس دوسر کے خص پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھاتھا قابو پاؤ تو ان دونوں کوآگ ہے جلادو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسلق نے اس دوسرے مخص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن ایک نے ) کہا کہ جب دوسرادن ہوا تو آپ نے ہماری جانب کہلا بھیجا کہ:

إِنِّىٰ قَلْمُ كُنْتُ آمَوُتُكُمْ بِتَخُوِيْقِ هَلَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ آخَذُتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَآيَتُ آنَهُ لَا يَنْبَغِىٰ لِآحَدِ آنُ يُتَعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.

" بے شبہہ میں نے تنہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق تکم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا و بنا۔ اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سز اوار نہیں کہ وہ آئم کی سزاد نے اس لئے اگرتم ان پر قابو یا وکو انہیں قتل کردیتا"۔

#### ابوالعاص بن الربيع كااسلام

ابن این این سے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص کمہ میں رہے اور ( نی بی ) زینب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ابوالعاص کمہ میں رہے اور ( نی بی ) زینب رسول اللہ کا ابوالعاص کہ بینہ میں رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح ( کمہ ) کے بچھروز پہلے ابوالعاص شام کی جانب تجارت کے لئے نکل مجلے اور بیخودا پنے مال کے نما ظرے بھی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آ نے افراد نے بھی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آ نے

لے (بج و) میں اند "نبیں ہے۔ صرف (الف) میں ہے۔ (احمحمودی)

کھے تو رسول اللہ منافیظ کی روانہ کی ہوئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملالیا اور جو پچھان کے ساتھ تھا وہ لے لیا الکن پیخود بھاگ نکلے اور گرفتار نہ ہوسکے ۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ) آگئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول التدمُن تیزام کی صاحبز ادی زینب کے یاس آ مجھے اوران سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اور بیا ہے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول اللهُ مَنْ الْيَعْظِمْ عِي مُمَازِ كے لئے برآ.مد ہوئے اور آپ نے تھبیر فرمائی تو اور لوگوں نے بھی تھبیر تکمی (بعنی سب کے سب نمازیز ہے گئے) (اس وقت) زینب نے عورتوں کے چبوترے ہے بلندآ واز ہے کہالوگو! میں نے ابوالعاص بن الرئیع کو پناہ دی ہے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول الله مَثَالَيْنَا في سلام پھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلُ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سناجو میں نے سناہے''۔

لوگوں نے کہاجی ہاں۔ فر مایا۔

اَمَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِم مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ٱذْنَاهُمْ.

'' سن لواس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آ واز ) سنی جس کوتم نے بھی سنا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ا د نی محض بھی پناہ دیتا ہے۔ (پناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

پھررسول ائتدمُنَا ﷺ کا ایس (بیت اکشرف میں ) این صاحبز ادی کے یاس تشریف لے گئے تو فرمایا: أَيْ بُنَيَّةُ اكْرِمِي مَثْوَاةً وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ فَإِنَّكَ لَا تَحِيِّيْنَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا اور اس کوایئے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو'' یہ

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَاثِیّنِ کمنے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَلَمَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدُ عَلِمْتُمْ وَقَدُ اَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَوُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحتُ ذَٰلكَ.

'' پیخض ہم ہے جوتعلق رکھتا ہے اس کا توحمہیں علم ہی ہے اور اب تم نے اس کا مال لے بیا ہے تو

ا كرتم أس كم ساتھ نيك سلوك كروا وراس كا مال اسے لوٹا دوتو جميں بير بات پسند بيدہ ہے''۔ وَإِنْ أَبِيتُمْ فَهُوَ فِي اللّٰهِ الَّذِي آفاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَحَقُ بِهِ.

''اورا گرتم (ایبا کرنے ہے)ا نکار کرونو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال)اللہ کی راہ میں (آممیا) ہے جس نے وہ تنہیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے''۔

آخران لوگوں نے کہایارسول اللہ (ایبانہ ہوگا) بلکہ ان کا مال انہیں واپس کرویں ہے۔ اور انہوں نے ان کا مال انہیں لوٹا ویا یہاں تک کہ کو کی شخص ڈول لاتا کوئی مشک لاتا کوئی لوٹا لاتا اور کوئی ٹیڑ ھے سروالی لکڑی لا رہا تھا جو گھڑ یوں کے اٹھانے کے لئے ان میں لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا تمام مال انہیں واپس کردیا گیا اور اس میں سے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ اس کے بعدوہ انہیں مکہ اٹھا لے سمے اور قریش کے برایک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا۔ اے گروہ قریش کے برایک سامان قریش کے برایک سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا اللہ تہمیں جزائے خیرو ہے کھے باتی فریش اور ایس کے مال میر ہے پاس رہا اور جس نے تم کو پوراحق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کسی سے اور یہ کہ چھر اس کے بند ہاور اس کے رسول ہیں۔ واللہ جسے آپ کی پاس اسلام اختیار کرنے سے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہ تم خیاتی کرنے تھے اس نے مراغت ہوگی تو میں نے اسلام جانا ہوں ایس کوئی تو میں نے اسلام جانا ہاں کھا جانا اختیار کرلیا۔ پھروہ فیلے اور رسول اللہ مُن قریش کے اس آ ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے داؤ دبن الحصین نے عکرمہ سے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مطابق کے کہا کہ رسول اللہ مطابق کے زیبنب کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ سے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے تو ان ہے کہا گیا کہ تہمیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ یہ تمام مال تم لے لو کیونکہ یہ شرکوں کے مال ہیں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر براہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعید التو ری نے داؤد بن ابی ہند سے عامر الشعیمی روایت اس طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق ( ندکورۂ بالا ) روایت بیان کی ۔ ابن آئتی نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطورا حسان کے چھوڑ دیا گیا ان میں سے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف میں سے ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی بن عبدالفتس بن عبد مناف ہیں ہے ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی بن عبدالفتس بن عبد مناف ہیں جن پر رسول الله مَنْ الله مَن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بی روانہ کیا تھا۔ اور بی مخز وم بین یقظ میں سے المحلوب بن منطب بن منطب بن الحارث الخزرج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا عمیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم سے جا ملا۔

ابن مشام نے کہا کہ اس بن نجاروا لے ابوابوب نے خالد بن زیدکو گر فار کیا تھا۔

ابن آخی نے کہااور میٹی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم و ہاں کے لوگوں میں چھوڑ دیا عمیااور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس ہے اقر ارلیا کہ و ہ اپنا فدیپنو دیجیج دے گااوراس کو چھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِيٌ لِيُوْفِي اَمَانَةً فَفَا تَعْلَبِ اَعْيَا بِبَغْضِ الْمَوَادِدِ صنى ايباقخص تو تفانبيس كه امانت پورى اداكرتاوه تولوم رئى كردن (كے مانند) تفاجو پانى پينے كى مقام پرتفك كئى تقى ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیبت ان کے ابیات میں سے ہے۔

ابن این این این این این این می بدالله بن عبدالله بن اہیب بن حذافه بن جمح جومی ان اور بہت کالا کیوں والا تھااس نے رسول الله منافی اور کہا یا رسول الله آ پ کوتو معلوم ہے کہ میرے پاس کی شم کا مال نہیں ہے اور جس خود حاجت منداور بال بنج والا ہوں اس لئے آ پ جمھ پراحسان فرمایے تو رسول الله منافی نہیں ہے اور جس خود حاجت منداور بال بنج والا ہوں اس لئے آ پ جمھ پراحسان فرمایا اور اس ساوک نے اس پراحسان فرمایا اور اس سے اقرار لیا کہ وہ آ پ کے مقابلے جس کسی کی مدونہ کرے تو ابوعز واس سلوک کے متعلق رسول الله منافی بھرا کی کرتا ہے اور آپ کی قوم جس آپ کی جوفضیلت ہے اس کا بیان کرتا ہے۔

مری جانب سے محمد رسول (الله ) کو (یہ بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آ پ سے جس اور بادشاہ میری جانب سے محمد رسول (الله ) کو (یہ بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آ پ سے جس اور بادشاہ (حقیق) قابل حمد وثنا ہے۔

وَأَنْتَ الْمُرُوُّ تَذْعُوْا إِلَى الْمُحَقِّ وَالْهُدَى عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ ايسے مخص بين كه سچائى اور سيدهى راه كى جانب بلاتے بين اور آپ (كى سچائى) پر عظمت والے اللّٰدكى جانب سے كواه موجود بين ۔

وَأَنْتِ لِمُرُوْ بُوِّئُتَ فِيْنَا مَبَاءَ ، قُ لَهَا ذَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُوٰدُ

اورآپ ایسے محض ہیں کہم میں آپ نے ایسا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سیرھیوں پر چڑ ھنا (ایک لاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبُتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ پ کی حالت بیہ ہے کہآ ہے جس ہے نبر دآ ز ماہوں وہ بدنصیب دشمن ہےا درجس ہے آ پے صلح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنُ اِذَا ذَكِّرْتُ بَذْرًا وَٱهْلَهُ تَٱوَّبَ مَابِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا دولائی جاتی ہے۔تو حسرت و کم ہمتی جومجھ میں موجود ہے وہ مجھ گھیر لیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس روزمشرکوں کا فعدیہ چار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے پاس کچھے نہ تھ تو رسول اللہ منا تیکٹے کہنے اس براحسان فر مایا۔

## عميربن وهب كااسلام

ابن انتحق نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے پچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب المحی صفوان بن امیہ کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا اورعمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول اللہ مُلَاثِیْجُ اور آ پ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تھے اس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے ثر بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹاوہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بی زریق کےایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ا بن اسخَّق نے کہا کہ مجھے ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہاس نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔عمیر نے کہا واللہ تو نے سچ کہا۔ سن واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے یاس کو کی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے برباد ہو جانے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كرمحمر كى طرف (اس لئے ) جاتا كەاس كولل كردوں كيونكه مجھےان كے پاس جانے كے لئے ايك (يه ) سبب بھی ہے کہ میرالز کا ان کے یاس قید ہے۔

(راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے ادا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ دہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے میں ان کی مدد کرتا رہوں اور تیرے بل کی کوئی شے اسی نہ ہوگی جو ان کو دینے سے عاجز رہوں عمیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا۔ پیرعمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔ اور وہ اس کے لئے تیز کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور ان کے دھم سلمانوں کے درمیان (جنگ) بدرہی کے متعلق با تیمی کر رہے سے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دھمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ یکا کیک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت و یکھا جب اس نے اپنا اونٹ معجد کے دروازے پر بھا با اور تیک کے دور کی لئی کے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ بی کا اللہ کا دھمن کوئی بدی لئے بغیر نیس آ با ہے۔ یہ وہی مختص ہے تو ارحمائل کے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ بی کا اللہ کا دھمن کوئی بدی لئے بغیر نیس آ با ہے۔ یہ وہی تعمیر بن وہب بی ایسانہ اور یہی وہ ہے جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخمید جس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور یہی وہ ہے جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخمید میں ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ کا دھمن عمیر بن وہب این کو اور عرض کی یا رسول اللہ! بیاللہ کا دھمن عمیر بن وہب این کو وہ بی ہوئے آیا ہوئے کہ بیاں اندر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ! بیاللہ کا دھمن عمیر بن وہب این کو اور مائل کے ہوئے آیا ہے۔ فر مایا:

فادخله عَلَى " "اے اندرمیرے پاس لاؤ"۔

(راوی نے) کہا۔ تو عمر آئے اور اس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی جی اس کے گریان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار تھے ان سے کہا اس کورسول اللہ مُؤالینے آئے کے بیاں اندر لے چلواور آپ کے پاس است بھا دُرکین آپ کے متعلق اس خبیث سے احتیاط کرو کہ بیٹن مجروسے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کورسول اللہ مُؤالینے آکے بیس اندر لے محتے۔ اور جب رسول اللہ مُؤالینے آپ ملا حظہ فر مایا کہ عمر اس کواس کی تموار کے جمائل کے ساتھ بکڑے ہوئے ہیں تو فر مایا:

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُذُنُ يَا عُمَيْرُ. " "اعمراس كوچهور دو ـ اعميرنزيك آو"-

تووہ نزیک گیااور آٹیعمُوُا صَباحًالِعِیٰ تمہاراون اچھا گزرے کہااور بیز مانۂ جا ہمیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول اللّٰدُمُنَّ ﷺ نے فرمایا:

قَدُ ٱكُوهَنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنُ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایس دعا کی عزت عطافر مائی ہے جو تمہاری دعاہے بہتر ہے اور وہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنتے والقدامے محمد ( مَثَاثِیَّتُم ) میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں فرمایا:

فَمَا جَاءً بِكَ يَا عُمَيْرُ " "اعميرتمهين كوني چيزلائي ب" ..

كبايس اس قيدى كے لئے آيا ہوں جوآپ لوكوں كے پاس كرفار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجے \_فرمايا:

فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِی عُنُقِكَ. " پھر پہلوارتمبارے گلے میں کیوں ہے۔ "
اس نے کہااللہ ان تکواروں کا ستیاناس کرے وہ پھو بھی کام آئیں فرمایا:
اُصُدِ قَنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. " بمھے ہے بچ بچ کے کہدوکہ تم کس لئے آئے ہو''۔
اس نے کہا میں بجزاس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا

بَلُ قَعَدُتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ فِي الْحِجْرِ فَلَاكُونُمَا أَصُحَابَ الْقَلِيْبِ مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ قُلْتَ لَوُلَا دِيْنٌ عَلَى وَعِيَالٌ عِنْدِى لَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّدًا فَتَحَمَّلَ لَكُّ صَفُوانُ بُنُ اُمَيَّةَ يَدِيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى آنُ تَقْتُلَنِيْ لَهُ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

'' کیوں نہیں۔ تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر میں بیٹھے تتے اور تم دونوں نے قریش کے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تم نے کہا کہا گرمچھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے پاس بال بچے نہ ہوتے تو میں نکاتا تا کہ میں مجمد کوتل کروں تو صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کا بارا ہے ذہبے لیا۔ اس شرط پر کہتم اس کی خاطر مجھے قبل کردو۔ حالانکہ التدمیرے اور (تمہارے) اس (اردے کی تکمیل) کے درمیان حاکل ہے۔ (یعنی تم اپنے اس ارادے کو پورانہیں کر شکتے)''۔

توعمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ (مُنْ اللّٰهُ اُل بِنْ اَب شک ہم آپ کواس بات میں جموٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو آپ بر وحی اترا کرتی تھی۔اور یہ آپ بر وحی اترا کرتی تھی۔اور یہ بات تو الی تھی کہ اس وقت میرے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔اس لئے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے جھے اسلام کی راہ و کھا دی اور جھے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے بچی گواہی دی تو رسول اللہ مُنا اللّٰہ الله الله کی ماہ و کہا دی اور جھے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے بچی گواہی دی تو رسول اللہ مُنا اللّٰہ الله کی ماہ و

فَقِهُوا أَخَاكُمُ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَاطْلِقُوالَهُ السِيْرَةُ.

''اپنے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواورانہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر ہے ان کا قیدی رہا کردو'۔
اور سب نے ویبا ہی کیا۔ پھرانہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بجھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عز وجل کے دین پر تھان کی ایڈ ارسانی میں بہت شخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اورانہیں اللہ اوراس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورندانہیں ان کے اپنے دین پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پر رہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول الله مُلَا اَفِیْمُ نے انہیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکہ ہے ) نکلے تھے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے ) کہدر ہا تھا کہ (لوگو!) خوش ہو جاؤکہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ بھلا دے گی اورصفوان (مدینہ ہے آئے والے) قافلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتا رہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے تشم کھالی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں کبھی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہ اپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے سراقہ کہاں جارہے ہواور اللہ کے دعمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُو الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُو وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُو ﴾ "اور (وه وفت يادكرو) جَبَدشيطان نے ان كام ان كے لئے اجھے كردكھائے اوركہا كه لوگوں ميں ہے كوئى آج تم پرغالب ہونے والانہيں ہواد ميں تبهارا ساتھى ہوں'۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے '

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِنَعَانِ ﴾

''جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور الله کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُعَنَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِئَى مِنْكُمْ إِنِّي أَدِى مَالَا تَرَوُنَ ﴾ ''ا بِي ايزيوں كى جانب لوٹ گيااور كہا ميں توتم ہے الگ ہوں ميں وہ چيز د كھے رہا ہوں جوتم نہيں د كھ رہے ہو''۔

#### کر ۱۲۲ کی سیرت این بشام یا حصد دوم

اور دشمن خدانے سیج کہا کہ اس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴾

'' میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سز ادینے والا ہے''۔.

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اوراسے امنی سیجھتے تھے۔اوراسے امنی نہ بھتے تھے۔تاوراسے امنی نہ بھتے تھے تھے۔اوراسے امنی نہ بھتے تھے تھے۔اوراسے کیا۔غرض وہ انہیں (مقام جنگ تک ) لا یا اوران کو بے یارچھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں لیعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک مخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نگصنهٔ علی أَغُقَابِکُمُ ثُمَّ جِنْتُمُ تَوَجُّوْنَ اَنْفَالَ الْحَمِیْسِ الْعَرَمُومِ تَوجُوْنَ اَنْفَالَ الْحَمِیْسِ الْعَرَمُومِ تَم چَھِلے پاؤں اوٹ گئے اور پھر ہڑے بھاری اشکری ننیمت کی امید کرے آگئے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن المحلّ نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے کہا:

قُوْمِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهُلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِی فَقَارُ مِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهُلُ الْآرْضِ كُفَّارُ مِی میری قوم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو پناہ دی اوران کی نضد بی ایس مالت میں کی کرزمین والے کا فریتھے۔

اِلَّا خَصَائِصَ أَقُوامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْآنُصَادِ أَنْصَادُ اللَّالِوِیْنَ مَعَ الْآنُصَادِ أَنْصَادُ (ان لوگوں کے اللَّانُصَادِ عَصِد (بیاوگ) تصانف ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہوان کے پیشرو تنصد (بیاوگ) تیکوں کی مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَبْشِرِیْنَ بِقَسْمِ اللهِ فَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْآصُلِ مُخْتَارُ جبان كے پاس شریف النسب برگزیدہ (نبی) آیا تو وہ خدا کی تقسیم پرخوش ہو گئے۔ ( كهان كویہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهْلاً وَسَهُلاً فَفِي أَمِنُ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كا تول آهُلاً وَسَهُلَا تقالِین آپ کے لئے ہی مقام برزاواراور آرام وہ ہے آپ امن و کشائش میں رہیں گے۔ نبی بھی اچھا ہے اور (ہمارا) نصیب بھی اچھا اور پڑوس بھی اچھا ہے۔ فَأَنْزَلُوْهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الذَّارُ

يرت ابن برا ع هددو)

انہوں نے آپ کوایسے مقام پرا تاراجس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جو شخص ایسے لوگوں کا ہمسایہ ہوتو ایبا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامستحق ) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْآمُوَالَ اِذُ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاحِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ججرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑوی کو حصد دار بنالیا اور منکر کے نصیب میں توآگ ہے۔

سِرُنَا وَسَارُوا اِلَى بَدُرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعُلَمُونَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اینے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا یقین علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُوْرٍ ثُمَّ أَسُلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ لِمَنْ وَالَاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب سے راہ بتا تالا یا اوراس کے بعداس نے دوئتی چھوڑ دی۔اسی پلید کی حالت ہی ہے ہے کہ جو مخص اس سے یا رانہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ ﴿ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيْهِ الْخِزْيُ ۗ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اورانہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلُوا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرُقَةٌ غَارُوا پھر جب ہم ایک دوسرے سے ل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کوچھوڑ کر پیٹھ پھیر کے بھا گے اور ان میں ہے بعض تو او نیچے مقامات پر ( جلے گئے ) اور بعضوں نے نشیبی زمینوں میں ( پناہ لی )۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کا قول 'لما اتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سنایا ہے۔

### قریش میں(حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے

ابن آخق نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تتھے۔اور بنی عبر بھس بن عبد مناف میں سے عتبہ بن رہیعہ بن عبد تمس تھا۔اور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعیمہ بن عدی بن نوفل ہے دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے ابوالہمٹری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد منا ف کہا ہے۔

ابن استخل نے کہا کہ اور بن مخزوم بن یقظہ میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن سبم بن عمرو میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن سبم بن عمرو میں سے الحجاج بن عامر بن حذیقہ بن سعد بن سبم کے دونوں بیٹے نبیدومنہ باری باری سے ۔ اور بن عامر بن لوی میں سے سہیل من عمرو بن عبدود بن نصر بن الک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن بشام كانوال جزختم بوا'' ـ



ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرقد بن ابی مرقد العنوی کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام کسیل تھا۔ اور المقداد بن عمر والبہرانی کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام معرجہ تھا اور بعضوں نے کہاہے کہ سجد تھا۔ اور الزبیر بن العوام کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام الیعسوب تھا۔

سورهٔ انفال کانز ول

ابن آبخل نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قرآن میں سے سور ہُ انفال بوری کی **بوری نا**زل فر مائی :

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِيعُو اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾ أَطِيعُو اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) جھے سے بیلوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواورا پے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اوراللہ اوراس کی ہات مانواگرتم ایماندار ہو''۔

عباد بن صامت سے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جو خبر معلوم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتے متعلق کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق ٹازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ سے ہمارے اختیار سے لے لیا جب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق گڑ گئے اور

اے اس نے اپنے رسول میک الیا تی جانب اوٹا دیا۔ اور آپ نے اسے ہمارے درمیان مساوی عن بوا وقلسم فرما دیا۔عن بواء کے معنی علی السواء ہیں۔ یعنی برابر برابر۔ اور اس میں القد کا تقوی اور اس کی اطاعت او**ر اس کے** رسول مَلْ يَعْتِيْلُ كِي اطاعت اور آپس كے تعلقات كى درتى تقى \_

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّٰه مَثَالِيَّةُ آم کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے **کی کیفیت** بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے اراوے سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فر مایا:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْعًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاتُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾

''جس طرح تیرے یروردگار نے تجھے تیرے گھر ہے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ایمان دارول کا ایک گروہ (اے ) ناپند کررہا تھا۔ تجھ سے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجانے کے بعد جھڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہائے جارے ہیں اور وہ (اس موت کو) و کمچھ رہے ہیں''۔

یعنی دشمن کے مقابلے کو ناپیند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے' کے سبب سے۔

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّانِعَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الثَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''ادر (یا دکرواس وقت کو ) جبکہ اللہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر وہوں میں ہے ایک بے ہیمہہ تمہارے لئے (مقرر کر دیا حمیا ) ہے۔اورتم جا ہے کہ قوت ندر کھنے والا گر وہ تمہارے (مقابلے کے) لئے ہو''۔

### یعنی ننیمت مل جائے اور جنگ نہرو:

﴿ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ "اورالله جابتا ہے کہاہے کلمات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فرول کے بیچھے رہنے والوں (تک) کوکاٹ دے''۔

لعنی بدر کےاس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ہاؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ **نہ بھیڑ کرادے۔** ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمُ ﴾ "جبكة ماي يروردگارے الداوطلب كررے يقط"-﴿ فَالسُّتَجَابَ لَكُم ﴿ ﴿ ثُواسِ نِهِ مَهِ ارَى دِعَا قَبُولَ كُرِلَى ' \_

تمہاری دعااوررسول اللّٰمُثَاثِیْتُمْ کی دعا کےسب ہے:

﴿ أَنِّي مُبِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَضِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ ﴾ ''کہ میں حمہیں لگا تارا یک ہزار فرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو)

جبکہ حیصار ہی تھی تم پراوگلہ (بن کر)اس کی جانب کی بےخو فی''۔

یعن میں نے تم پرامن و بے خوفی اتاری حتیٰ کہتم کسی سے نہ ڈر کرسو گئے:

﴿ وَ يُنزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جب که وه آسان سے تم پر بارش نا زل فر مار با تھا"۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جواس رات ہوئی اوراس نے مشرکوں کوچشموں کی جانب بڑھنے سے روک دیا۔اورمسلمانوںکوان کی جانب ہےروک ٹوک راستہل میا:

﴿ لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُذُهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ '' تا کہ تہمیں اس (یانی) کے ذریعے پاک صاف کر دے۔اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر وے۔اورتا کہتمہارے دلول کوتوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے '۔ یعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کوسخت بنا دیا تا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جا کیں جہاں وہ اینے دشمن کے مقابلے ہیں سبقت كركي بينج كئے \_ پرفر ماما:

﴿ إِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَيِّي مَعَكُم ﴾

'' جبکہ تیرایر وردگا رفرشتوں کی جانب وحی فریار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبِيُّو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ " "اس لئے جن لوگول نے ایمان اختیار کیا انہیں تابت قدم رکھؤ'۔ یعی ایمانداردن کی ایداد کرد

﴿ سَأَلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِعَابِ ﴾ ''عنقریب میںان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

ل (الفع جو) من ایعشا کم " ہے۔اور (ب) من ایعشیکم" ہے۔کلام مجید میں دونوں روایتی ہیں۔ (احمحمودی) ع (الَّف ج د) مِن 'وانولت عليكم' ' بــاور (ب) مِن 'ينول عليكم' ' بـاور مِي نسختي بــ كيونكه اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احمرمحمودی) سرت ابن اشام ها حددوم

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ بی(سزانہیں)اس لئے (دی جاری ہے) کہ القداوراس كرسول كى مخالفت كرتاب (اسالى بى سراملتى ب) كيونكدالله يخت سرادي والاب '-

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَنْ يُولِّهِمُ يَوْمَنِنِي دَبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَلْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّهُ وَ بنُسُ الْمُصِيرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں سے ٹر بھیٹر ہوجنہوں نے کفرا ختیار کیا ہے اس حالت ہے کہ ان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آگے پیٹے نہ پھیروایسے وقت جو مخص ان کے سامنے پیٹے پھیرے گا۔ بجز اس مخص کے جو جنگ ہی کی خاطر ٹیڑھی حال چل رہا ہو یا کسی جماعت ہے ملنے کے لئے تیز جار ہا ہو۔تو بے شبہہ وہ اللّٰہ کے غضب کامستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکا ناجبنم ہےاوروہ بڑا براٹھکا ناہے''۔

لعنی انہیں ان کے دشمن پر ابھار نے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے **ڈ زکروہ** چھے نہ جئیں ۔ حالا تکہ القدنے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فرمائے تھے۔اس کے بعدرسول القدمُّلاَثُّجُامِنے اسين وست مبارك سے جوككرياں انہيں بھينك مارى تھيں اس كے تعلق فر مايا۔

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي ﴾

''اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں پھینک ماریں بلکہ اللہ نے پھینک ماریں''۔ لعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوامداد کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں محکست دیتے وقت جوبات ڈالی وہ ندڑ الی ہوتی تو آپ کے پھینکنے ہے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جوہوا)۔

﴿ وَلِينُلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاً \* حَسَنًا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انبی جانب ہے بہترین آنر مائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان کا تجربه ہوجائے)''۔

یعنی تا کدان کی تعداد کی کمی کے باوجود انہیں ان کے دشمن برغلبدد ہے کر انہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہاس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانبیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا دا کریں۔ پھر فر مایا: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَأَءً كُمُّ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح جاہجے ہوتو ہس (ایسی) فتح تو تمہارے یاس آگئی''۔

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یااللہ ہم میں جوزیا دہ قاطع رخم ہے اور ہمارے آ گے ایک غیرمعروف بات پیش کرر ہاہےاہے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کےمعنی دعامیں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جاؤ"-

تعنی قرایش ہے خطاب ہے:<sub>۔</sub>

﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوانَعُلْ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کریں گئے''۔

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈالی ویسی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمُ فِنْتُكُمُ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہار ہے کسی کام نہآئے گی اگر چہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں پچھ شبہہ نہیں کہاللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے'۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثریت تمہار ہے چھوکا م نہآئے گی کیونکہ کمیں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مددکرتا رہوں گا پھر فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَولُوا عَنهُ وَ ٱلْتُم تَسْمَعُونَ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لا چکے ہوا نٹداوراس کے رسول کی بات مانو اوراس ہے منہ نہ پھیرو حالا نکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو''۔

بعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا مکہتم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہتم اس کے طرف دارول میں ہے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ ( کوئی بات ) تہیں سنتے۔(لعنی کوئی ہات نہیں مانتے)''۔

لے (الف)'' فان المله'' ہےاور(ب ج ر) میں'' فانی'' ہےاور پری! یا دہ مناسب ہے کیونکہاس کے بعد انصو هم صیغه پینکلم ہے۔(احمحمودی)

یعنی منافقوں کے مثل نہ ہو جاؤ جوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس بدترین وہ ہیں جو بہرے کو ننگے ہیں اور عقل ''جھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

یعن جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کوئع کیا ہے۔ وہ بھلائی سے گونگے ہیں۔ (لیعنی کوئی اچنی کوئی اسے سے بیر کھتے۔ یعنی است اپنے مند سے نہیں نکالتے ) حق ہے بہرے ہیں (کوئی تچی بات سن نہیں سکتے ) عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس (نافر مانی کا) جو براانجام ہوگا اور جوسز انہیں ملے گی اس کوئییں جانتے۔

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُهُمْ ﴾

''اورا گراللّٰدان میں کوئی بھلائی جا نتا تو انہیں سنا تا''۔

بیعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں سے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں (کی استعدادوں) نے ان کے اس قول کی مخالفت کی ۔

﴿ وَلَوْ خَرَجُوا مَعَكُم لَتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹیے پھیرد ہے اوروہ ہیں ہی روگر دان''۔

یعن جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے چھیمی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوْ اللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جوابیان لا کچے ہواللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کو تبول کر و جب کہ وہ حمہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد اس جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَلْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ الْأَرُضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ الْآلُونِ وَ رَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّهِبَاتِ لَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یا دکرواس وفت کو) جبکه تم تھوڑ ہے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

ڈرتے تھے کہلوگ چٹ نہ کرجا کیں تو اس نے تمہیں پناہ دی اورا پنی مدد سے تمہاری تا ئید کی اور تمہیں ہاہ دی اور حمہ تمہیں اچھی چیزیں عنایت فرما کیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوالقداور رسول کی خیانت اورا پنی امانتوں میں خیانت نہ کروحالانکہ تم علم رکھتے ہو'۔

لیعنی رسول کے آگے ایساا ظہار حق جس ہے وہ راضی ہو جائے نہ کروکہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور پر اس کے غیروں کے آگے کرنے لگو کیونکہ میتمہاری امانتوں کی برباوی اور خورتہاری اپنی ذات ہے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَوَآتِكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾

''اب وہ لوگو جو ایمان لاَئے ہو اگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تنہیں ایک امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کاتم سے کفارہ کردے گا اور تنہیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے'۔

لیعنی حق و باطل کا امتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغذبہ عطافر مائے گا اوراس کے ذریعے ان لوگوں کے باطل (کی آگ ) کو بجھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی۔ پھررسول القد فائنڈ آئیکو کی وہ نعمت یا دولائی جو آپ براس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ یا جلا وطن کر دیں۔

﴿ وَ يَهْكُرُونَ وَ يَهْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اور وہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور التد (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے''۔

لینی میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیں کہ تجھ کوان ہے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر بہ کاری ہے عقلی اورخو داپنے خلاف ان کی انصاف طبلی کی دعا کا ذکر فریا تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللّٰهِمْ إِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وفت یادکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریجی بات حق ہوا در تیرے پاس ہے آئی ہوئی ہو''۔

یعن جو چیز محم مناتیکانے پیش کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "توجم پرآسان سے پھر برسا"۔ يعن جس طرح تو نے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔

<<u>⟨``rri``</u>\>**\\$%%%%**\$\$

﴿ أُوانْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيْمٍ ﴾ " يا كُونَى تكليف ده عذاب ہم يرلا" \_

یعنی ایسے عذابوں میں سے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پر نازل فر مایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے ہتھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایس حالت میں کہ ہم اس ہے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایس حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کو اس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ مَنَّالَّیْوَ الْمِیْسِ میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مَنَّالِیَّا ہُمیں ان کی تا دانی اور ان کی ہے وقو فی اور ان کی خود اپنے نفس کے خلاف حق کی فتے کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی فتے کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی فتے کے مطالب کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی فتے کے مطالب کے یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی فتے کے مطالب کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی سے مطالب کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے گئے تھی ۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ''اوراللّہ(ایبا) نہیں کہ آئیں الی حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تفا اور اللّٰہ آئیں الی حالت میں ( بھی )عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

لیخی ان کے اس تول کی یا دولار ہاہے کہ ہم استغفار کرر کے بیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَيِّنَهُمُ اللّٰهِ ﴾

"اوران میں (الی) کیابات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے '۔

اگر چیتوان کے درمیان ہوا وراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

'' حالا نکہ وہ متجد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوا بمان لائے ہیں اوراس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُوا آوْلِيا ٓء ۂ اِنْ آوْلِيا ٓوْءُ اللّٰا الْمُتَعُونَ ﴾

''حالانکہ وہ اس کے (حقیق ) سر پرست نہیں اس کے (حقیق ) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ بعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی چاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں بعنی آپ اور وہ لوگ جوآپ ہرا بمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

'' اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيةً ﴾

''اوراس گھرکے پاس ان کی نما زسٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہتی''۔

لیعنی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس ہات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہای کے سبب سے ( دشمن کی ) مدافعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (یعنی سیٹی) اور آئر، یہ کے معنی تصفیق (یعنی تالی) کے ہیں۔ عشر وبن شداد العبسی نے کہا ہے۔

و كورب قرن قد ترخت محدًلا تمكن فريضته كيشدق الأغلم اور يل فيربضته كيشدق الأغلم اور يل في بعض مقابل والول كوزين بر (ايبا) بجها أاكدان كي شانول كي كوشت سے مونت كاونت كي اونت كي باچھول كي طرح آ وازنكل رئ تھى ۔ شاعر كي مراد برچھى كے وار سے خون (كي مرا في كي آ واز ہے جوسيٹى كي طرح نكل رئى ہو۔ اور يہ بيت اس كے ايك قصيد ہے كي ہو۔ اور الطر ماح بن تكيم الطائى نے كہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا رِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةٌ بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی بہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابنی شام (نامی) ایک دوسرے کے مقابل کے بہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑ چڑھنا شروع کرتی ہے تو اس ہے آواز ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہاور (پھر) فاموشی ہوجاتی ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

شاعرجنگلی بمری کابیان کرر ہاہے کہ جب بدکتی ہے تواپنے پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر سنتی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر پڑنا تالی کی سی آواز دیتا ہے اور مصدان کے معنی العطر فی کھڑی ہو جاتی ہے اور ابنا شام دو العطر فی کی بین یعنی پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو پہاڑ وں کے نام ہیں۔

ابن الحق نے کہااور بیوہ باتیں تھیں جن سے القدراضی نہ تھااور نہاسے پہندیدہ تھیں اور بیہ باتیں ان پر فرض کی تخصیں اور نہ انہیں اس کا تھکم دیا گیا تھا۔

﴿ فَذُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُ تَكُفُرُونَ ﴾

'' تو اس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے قل کاعذاب جو بدر کے روز ان پر ڈ الا گیا۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے کی بن عباد عبدالقد بن الزبیر نے اپنے والد عباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔ (ام المونین نے) کہا کہ یکا آٹھا الْمُزَمِّلُ کے نزول اوراس میں اللہ (تعالیٰ) کے اس قول کے نزول میں۔ ﴿ وَ نَدُنِیْ وَالْمُكَنِّبِیْنَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَقِلْهُمْ قَلِیلًا إِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالًا وَ جَدِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَّةِ وَ عَنَابًا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'' مجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو جھوڑ و ہے اور انہیں تھوڑی مہلت و سے اور انہیں تھوڑی مہلت د دے۔ بے شہبہ ہمارے پاس بیڑیاں یا عبرت ناک سزائیں ہیں۔ اور بھڑکتی آگ ہے اور محلے میں سینے والی غذا ہے اور در دناک عذاب ہے'۔

تموڑ اساوقفہ ہواتھا کہ اللہ (تعالیٰ) نے قریش پرواقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈالی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیو دلینی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د**ئو بہ** بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِينُكَ لِكُلِي بَغْنَى كُلِّ نِكُلِ.

'' ہر تید سے سرکشی کے لئے میر کے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی''۔

اوربه بیت اس کے ایک (رجز) میں سے ہے۔

ابن ایخل نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنُفِعُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ ''جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کی راہ ہے پھیرنے کے لئے اپنے مال خرج کر رہے ہیں تو انہوں نے جدوہ مال (اور بھی) خرچ کرنا ہوگا''۔

اوراس کے بعد

﴿ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِيْنَ كَغَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' بیخرچ کرناان کے لئے تخسرت کا سبب ہوگا۔اس پرمزید بید کہ وہ مغلوب بھی ہوں گےاور جن لوگوں نے کفرکیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئے'۔

یعنی وہ لوگ جو ابوسفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے تنہے جن کے پاس مال تھا اور ان سے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰہِ تُنْ اللّٰہِ عَنْک کرنے کے لئے تا ئید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

### كيا\_ پيرفرهايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَّا قَدُ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَدُ مَضَتُ وعام أَدُولِيْنَ ﴾ سنة الدَّولِيْنَ ﴾

"(اے نبی)ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کمیں تو جو پچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر انہوں نے (تجھ سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزرہی چکا ہے یعنی ان میں سے جولوگ بدر میں قبل کئے گئے۔ پھر فرمایا:

﴿ وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَّهُ وَ يَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

''اوران ہے جنگ کرتے رہوحیٰ کہ (ند ہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے ) ایذ ارسانی باقی نہ رہےاوراللہ کا دین ( قانون جزا)سب کاسب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کر کسی ایماندار کو اس کے دین سے پھیرنے کے لئے ایڈ اند دی جاسکے۔ اور اللہ کی خالص مکتائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔ اور اس کے سوا ( اس کے ) جینے ہمسر ہوں انہیں تاہ کر دیاجائے:

﴿ فَإِنِ انْتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيهِرْ وَإِنْ تَوَلُّواْ ﴾

'' تواگروہ بازآ میجے تو بے شہداللہ ان اعمال کو جووہ کرتے ہیں ویکھنے والا ہے اورا گرانہوں نے تہارے کم سے روگر دانی کی اورا ہے ای کفر کی طرف سے جس پروہ (جے ہوئے) ہیں''۔
﴿ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلاً کُورُ ﴾ '' تو اللہ تمہارامحافظ ہے'۔

یک بھی نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اورتمہاری کمی کے ان کے مقابلے میں تہماری مدد کی۔

﴿ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہترمحافظ اور کس قدراحچعاحمایت ہے'۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ ثَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه وَمَا ٱلْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتُوَقِينِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتُولِينَ يَوْمَ الْعُرْقَانِ يَوْمَ الْتُقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

''اور (یہ) جان لو کہ جو بچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا یا نچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ برایمان لاسئے ہو اوراس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندنے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس ون دو جماعتیں ایک دوسرے سے بھڑ گئی تھیں ۔اوراللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے''۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے حق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس ون تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے ہے مقابل ہوگئیں۔

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكة موادى كادهرك كنار عضي "-

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُويَّةِ الْقُصُولِي ﴾ " اوروه وادى كا دهرك كنارے تقے مكه كى جانب "\_

﴿ وَالرَّكُ اللَّهُ مَا مُعْدَدُ مِنْكُم ﴿ "اورقافلهُم ع يَجِي طرف تَعا" \_

یعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھا اور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلُوْ تُواعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس میں ایک دوسرے ہے وعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود میں ضرور ( کیجھے نہ کچھ)مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالبے کانغین تمہارے اور ان کے وعدوں کی بناء ہر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیادتی اوراینی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنَ لِيَعْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورکیکن (بیسب کچھ)اس لئے (ہوا) کہالٹداس کام کو بورا کردے جو فیصلہ شدہ تھا''۔

بعنی تا کہاس بات کو بورا کردے جواس نے اپنی قدرت ہے بغیرتمہاری کیدد کے اسلام اورمسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کو ذکیل کرنے کا اراد ہ کرلیا تھا اوراس نے جو پچھاراد ہ فرمایا وہ اپنی مہر بانی سے كرديا ـ پھرفرمايا:

﴿ لِمَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْلَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيم ﴾ '' تا کہ جو بھی ہلاک ہودہ حجت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوا ور جو بھی زندہ رہے وہ حجت قائم

ل (الف) من عن غير ملاء "باور (بجو) من عن غير بلاء "بيعن بغير مهيبت من والير (احرمحودي)

ہونے کے بعدزندہ رہےاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے'۔

یعنی تا کہ جو محض بھی کفرا ختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبر توں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفرا ختیار کرے اور جو محض بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔ اس نے اس کے بعد آپ پراپنے مہر بان ہونے اور آپ کے لئے اپنی خفید تدبیریں کرنے کا ذکر فر مایا۔ اور اس کے بعد فر مایا:

﴿ إِذْ يُرِيْكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَّلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ الله سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ وفت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے بتایا اوراگر تخجے ان کی تعداد بڑھا کر بتا تا تو تم لوگ کمزور پڑجاتے اور معاملۂ (جنگ) میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچالیا۔ بے شبہہ وہ دلول کی حالت خوب جانے والا ہے''۔

تو اللہ نے جو پچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان پراس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں (فطرة) تھیں اس ہے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَكَيْتُمْ فِي أَعْيِزِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيِنِهِمْ لِيَغْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مُغُولًا ﴾

''اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکه تم ایک دوسرے ہے مقابل ہوئے تو حمہیں تنہاری آئھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آئھوں میں (بھی) تمہاری کم تعداد بتائی تا کہ اللہ امر فیصل شدہ کو یورا کردے'۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جا ئیں اور جن ہے وہ انتقام لینا چاہتا تھا وہ انتقام پورا ہو اور اپنی حفاظت میں سے جن لوگوں پر وہ اتمام نعمت کرنا چاہتا تھا ان پرنعمت پوری ہو۔ پھر انہیں تصیحتیں فر مائیں اور سمجھایا اوران کی جنگ میں انہیں جس راہ پر چینا سز اوارتھا وہ راہیں انہیں بتا ئیں اور فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو جبتم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

یعنی راه خدا کی جنگ میں۔

﴿ فَاتَّبِهُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ "توجير مواور الله كياد بهت كرو" \_

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جانیں نار کردیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کو یا درکھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴾

'' تا کہتم تھلو پھولو۔اورالقد کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ کے بیعنی اختلاف نہ کرو کہتمہارامعاملہ تنز ہتر ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

''اورصبر کرو بے شبہہ القد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔

یعنی اگرتم ابیا کرو کے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَأَلَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجا و جوا ہے گھر وں سے اکڑتے اورلوگوں کو (اپنی شان ) بتاتے نکلے ہیں'۔
یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے سے نہ بو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخے کے قابل جانور کا ٹیس گے اورشراب پئیس گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گا ئیس ہجا ئیس گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں ہے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی بیٹیس القد کے لئے خالص کرو
اور (تمہارے کام) اپنے دین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فر مایا

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وه وقت یا دکرو) جبکه شیطان نے ان کے کام ان کے آگے سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فرمایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامن ہوگا اور ان کے صفات بیان فرمائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتی کہ اس مقام پر پہنچا اور فرمایا: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِی الْحَرِبِ فَشَرِدِ بِهِمْ مَن حَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَدْ کُرُونَ ﴾

" تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پا کے تو پریثان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے چھیے ہیں شاید کہ وہ تھیےت حاصل کریں'۔

یعن انہیں ایس سزادے کہ وہ اپنے چیچے والول کے لئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُّوا لَهُو مَنَا اسْتَطَعْتُو مِنْ قُوَةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَدِّلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُوْ۔ ر این بشام یه صدروم

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يُونَّ اِلْمُكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقالبے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) تھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دخمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کے فرمایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرد کے وہ تمہاری جانب بوری بوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنْتُو لَا تُعْلَمُونَ ﴾ " اورتم رظم مبي كيا جائكا".

یعن اللہ کے باس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنَّ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَهَا ﴾

• • اوراگروه صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہوجا''۔

معنی اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط بران ہے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوسَكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ " اورالله يرجمروسه كر الله تير علي كافى ب ' -

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بِشبه الله توبرُ اسنے والا اور برُ اجائے والا ہے"۔

ابن ہشام نے کہا جنحواللسلم کے معنی حالوا الیك للسلم یعنی سلح کے لئے تیری طرف مائل موں - الجنوح کے معنی المیل کے ہیں -لبید بن ربید نے کہا ہے -

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ البِّصَال (وہ اس طرح جھکا ہوا ہے ) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اسے جلا دینے کے

لئے سرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکار ہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد و ہیتل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار ہتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں محتلی کے معنی تکوار کوجلا دینا ہےاور السلم کے معنی صلح کے ہیں۔ الله کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ ٱلْتُمُّ الْكَعْلَوْنَ ﴾

" توتم كمزورنه بوجاؤا ورصلح كے طالب نه بنوا درتم ہى برتر رہو سكے "۔

اورایک قرات میں الی السلم آیا ہے اور وہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیرین الی سلم نے کہا۔ وَقَلْدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِمًّا بِمَالٍ وَمَعْرُونِ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمٍ **حالا نکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل** 

ہوتو ہم ملح کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی الحسن الہمری کی روایت پیچی ہے کہ وہ کہا کرتے ہ**تھے وان** جَنَعُواْ للسلم کے معنی للاسلام کے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْحُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بعضوں نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس سے مراد اسلام ہی ہے امیہ بن ابی الصلت نے کہا ہے۔ فَمَا أَنَا اَبُو السِّلْمِ حِیْنَ تُنْذِرُهُمُ رُسُلُ الْاِلَٰهِ وَمَا تَکَانُوا لَهُ عَضُدَا جب اللہ کے رسول انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس کی قوت یازونیس بنتے۔

اور سبیت اس کے ایک تصید ہے گئے ہے۔ اور جوڈول اسبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔

بی قیس بن تعلیہ میں کا ایک مخف طرفۃ بن العبد نامی اپنی او خنی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لکھا مور فَقَانِ اَفْتَلَانِ کَانَّمَا تَمُسُرُّ بِسَلْمَی دَالِیجُ لَمْ مُتَشَلِّدِ وَ اس اس (او خنی ) کے اگر پیر کے دونوں جوڑاس طرح مڑے ہوئے ہیں گویا وہ باول سے پانی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دوڈول لے کرگز ررہی ہے۔ (یعنی جس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی لے جانے کے کو کر کر کر کہ ہوئے دودو ولی کے جاتا ہے اور اسے اپنی کے جانے کے اس کے کے دوررکھتا ہے اس طرح اس کے ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنی کی جانب نکلے ہوئے ہیں )۔

پاؤں کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں )۔

اور بعض روا نتول من دالح آیا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔
﴿ وَ إِنْ يُرِيدُو اَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ ﴾

" اورا گروہ جا ہیں کہ تھے کو دھوکا دیں تو بے شہبہ تیرے لئے اللہ کافی ہے "۔

یعنی وہ اس دھوکے کے پیچھے ہے ( لیعنی ان کی دھوکا دہی کے بعد خدائی تدبیریں اور اسباب بھی توہیں )۔ ﴿ هُوَ اَلَّذِی آیک کَی بِمَصْرِۃِ ﴾ ''وہی توہے جس نے اپنی مدد سے تجھے قوی کردیا''۔

لے (ب) میں'' دالیج'' جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج د) میں'' دالیع حامطی ہے ہے جس کے معنی چھوٹے مجھوٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔ دونوں معنی مطلب کے لحاظ ہے قریب قریب ہیں۔ (احرمحمودی) <(<u>'rr'</u>)>

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

"اورایما نداروں (کی مدد) ہے۔اوران کے دلول میں محبت (پیداکر) دی'۔

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْمًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

''جو پچھز مین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کر دیتاً تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کرسکتا۔ ان

کیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔ اپنے وین کے ذریعے جس پران سب کو مجتمع کر دیا ہے'۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾ " بشبهه وه غالب حكمت والاب '-

#### *پعرفر* مایا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى النَّهِ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِالنَّهُ يَعْلَبُوا اَلْفًا الْمُؤْمِنَ كَالْمُؤْمُونَ كَا يَغْلَبُوا اَلْفًا مِنْ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْلَبُونَ ﴾

''اے نی ایماندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اور اللہ تیرے لئے کافی ہے۔اے نی ایمانداروں کو جنگ کرنے ہیں ایمانداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں سے صبر کرنے والے میں ہوں تو دوسو پرغالب رہیں مجے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کمیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں عجم اس کئے کدوہ سجھ کے بیلے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی کی تمیز برجنی ہے۔

ابن اکن نے کہا مجھے سے عبدالقد بن نئے نے عطا بن الی رباح سے عبداللّٰہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآ ہے۔ اور سو کی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوااور بیس کا دوسو سے اور سو کا بزار سے جنگ کرنا آئیس بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو القدنے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فر مایا '

﴿ أَلَانَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَفْقًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ﴾

 سیرت این بشام ہے حصہ دوم مسکم کے پھوٹ کا ان بشام ہے حصہ دوم مسکم کے پھوٹ کا ان بشام ہے جاتھ کا ان ان بشام ہے ک

ہوں تو وہ بحکم الہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گر دشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیہ بچھتے تھے کہ)ان ہے ہی گنا انہیں سزاوا نہیں اور جب اس ہے بھی کم ہوتے تو (سمجھتے تھے ) ان سے جنگ کرنا ان **پرواجب** نہیں اوران کے مقابلے ہے ہٹ جا ناان کے لئے جا ئز ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعبق نا راضی ظاہر فر مائی اور آپ ہے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن اسخل نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین نے بیان کیا کہ رسول الله من التی اللہ مایا: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَأُحِلَّتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحُلَلُ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِيْ وَأُغْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ

'' مجھےرعب کے ذریعے مدو دی گئی اور زمین (کے نکڑے) میرے لئے سجد ہ گاہیں اور یاک بنا دئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور علیمتیں میرے لئے جائز کر دی گئیں اور مجھے سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطا فر مائی گئی۔ (ید) یا نجے (چیزی) مجھے ہے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں'۔

ابن این سطق نے کہا پھرفر ہا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى قَبْلِكَ) أَنُ تَكُونَ لَهُ أَسُرَى (مِنْ عَدُوٌّ) حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ " دکسی نی کوحل نہ تھا (لیعنی آب ہے پہنے ) کہ اس کے پاس (اس کے دسمن) قیدی ہے رہیں یہاں تک کہوہ زمین میں خوب خون ریزی ندکر لئے'۔

یعنی دشمنوں کوخوب قبل نہ کرلے حتی کہ انہیں اس سرز مین سے جلاوطن کر دے۔

﴿ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْهَا ﴾ " " تم دنيوي ساز وسامان حاستے ہو'۔

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ اللَّهِ عِرَةَ ﴾ "اورالله توانجام (كي درتي) عامتات '-

یعنی ان کافتل تا کہ جس دین کا غیبہ وہ جا ہتا ہے۔اس دین کا غلبہ ہوجس کے ذریعے آخرت حاصل کی جالی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذُتُم (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابٌ الِّيم ﴾

''اگر سابقہ نوشتہ الہی نہ ہوتا تو جو بچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اور غلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تہمیں ضرور درونا ک عذاب حجولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو منروح مہیں اس تمہارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فرمایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورحیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فرمایا۔ پھرفرمایا:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾

'' لہٰذا جو پچھتم نے نمنیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور پاک ہے اوراللہ سے ڈریتے رہو' بے شبہہ اللہ بڑا ڈھا تک لینے والا' اور بڑا مہر بان ہے''۔

### اس کے بعد فرمایا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِينَكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ مَنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ عَيْرًا مِينَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

"اے نی ان نوگوں سے کہدد ہے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑار حم کرنے والا ہے'۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کوچھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فر مادی۔اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔اور فر مایا'

> ﴿ إِلَّا تَغْعَلُوهُ تَكُنْ فِتَنَةٌ فِي الْأَدْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ ''اگراپيانه كرو كے تو زمين ميں فتنه اور بردا فسا د ہوگا''۔

یعن اگر دوسروں کوچھوڑ کرایما ندار کارشتہ دار نہ ہے اگر چدوہ دوسراحقیقی رشتہ داری کیوں نہ ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطل شیمے میں پڑجائے گا۔ اور ایما ندار کی رشتہ داری ایما ندار کے ساتھ ہوئے کے بجائے کا فرسے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کوچھوڑ کرمہاجرین وانصار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراٹ انہیں حقیقی رشتہ داروں ہی کی طرف دوفر مادی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا اور فر مایا .
﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم مُ فَاُولَیْكَ مِنْكُم وَ وَ أُولُوا الْاَدْ حَامِ

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تنہی میں ہے ہیں۔اور نوشتۂ الہی کے لحاظ سے بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہیں''۔

یعنی میراث کےلحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

" بے عببہ اللہ ہر چیز کوا جھی طرح سے جانے والا ہے"۔

فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر نتھے

ابن آخق نے کہا کہ بیہ نام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر نتھے۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنانہ میں ہے۔ محمد رسول اللّٰه مُناتِیج ﷺ اسلمین ابن عبد اللّٰہ بن عبد المطلب بن ہاشم ۔

اوراللهاوراس کے رسول کے شیر رسول الله منافیز کم بچاحمز و بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اورعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبیر بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراءالقیس بن عامر بن المراءالقیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عامر بن عامر بن عبدود بن تو ربن کوف بن عذرہ بن زیداللہ بن زفیدہ بن ثور بن کلب بن

-0/.7

ا بن ایخق نے کہااوررسول التدمنی تیز کے آزاد کردوا نسہ۔

اوررسول التدمني فيتم كآزاد كرده الوكبشه بـ

ابن ہشام نے کہا کہ انسہ جبشی تنے اور ابو کبشہ فاری تنے۔

ا بن ایخق نے کہا اور ابوم شد کناز بن حصن بن پر بوع بن عمر و بن پر بوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن ہشام نے کہا کن زبن تھیں۔

ا بن انتخل نے کہاا وران کا بیٹا مرحد بن الی مرحد ، بن عبدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی انطفیل بن الحارث ۔

اورالحصين بن الحارث\_

اور مطح جن كانام عوف بن اثاثة بن عباد بن عبدالمطلب تفايه (جمله) باره آدمي به

اور بنی عبرش بن عبدمناف میں ہے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدشس جواپنی بیوی رسول انتدمنگائیٹیز کی صاحبز ادی رقبہ کے پاس رہ گئے تو رسول انتدمنگائیٹیز کے نفیمت میں ہے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول انتدمیر ااجر رفر ما یاو آنجو گئے۔ ( ہاں ) تمہارااجر ( بھی ثابت ہے )۔

اورا بوحذیفه بن عتبه بن رسیعه بن عبدتش ...

اورابوحذ بفدكة زادكرده سالم

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام مہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن مو بن عوف بن مو بن عوف بن مالک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کئے ہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل شہوگی اس نے (ثبیتا نے انہیں شرط ندکور کے ساتھ آزاد کی تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یار و مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں معبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یہ وابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط فدکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی الی حذیفہ کہتے گئے۔

ابن اسحق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبد مشمس کے آزاد کر دہ مبیح نے بھی رسول اللّہ مَنَّ اللّٰہ کے ساتھ نگلنے کی تیار کی کر لی تھی اس کے بعدوہ بیار ہو گئے تو ابوسمہ بن عبدالہ سد بن ہلال بن عبدالله بن مخروم انہیں اپنے اونٹ پر اٹھالے گئے بھر اس کے بعد رسول اللّہ مَنْ تَنْیَا ہِم کے ساتھ تمام جنگوں میں مبیع شریک رہے۔

اورحلفاء بنی عبد شمس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں ہے عبداللہ بن جھش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد۔

اورع کاشه بن محصن بن حرثان بن قبیل بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد ۔

اور شجاع بن و مهب بن ربیعه بن اسد بن صهیب بن ما یک بن کبیر ابن غنم بن دودان بن اسد به سرید کرده

اوران کے بھائی عقبہ بن وہب۔

اوریز بیدبن رقیش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن سبیر بن عنم بن دو دان بن اسد ..

اور ابوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔ عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سان بن الی سنان۔

اورمحرز بن نصله بن عبدالقد بن مره بن كبير بن عنم بن دودان ابن اسد \_

اورر سبعه بن المحم بن شنجره بن عمرو بن لکیز بن عامر بن عنم ابن و دان بن اسد \_

اور حلفاء بی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد میں ہے تقف ابن عمرو۔

اوران کے دونوں بھائی مالک بن عمرو۔

اورمدنج بنعمرو ...

ابن بشام نے کہا دلاج بن عمرو۔

ابن اسحق نے کہا یہ لوگ بنی حجر میں سے بن سیم والے ہیں۔

ادرابوخشی ان کے حدیف۔ (جملہ ) سولہ مخص۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوخشی بی طی میں سے تصاوران کا نام سویدا بن مخشی تھا۔

ا بن اسحق نے کہا اور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے دوشخص یہ

عتبه بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن ابی رث ابن مازن بن منصور بن عکر مه بن ق

نصفه بن فيس بن عيلان \_

اورعتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خیاب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے نین شخص۔

الزبير بن العوام بن خوييد بن اسد ـ

اورحاطب بن الي بلنعه \_

اورحاطب کے آزاد کردہ سعد۔

ابن ہش م نے کہا حاطب کے باپ الی ہلتعہ کا نام عمر دقق اور وہ بنی خم سے تقد اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے نتھے۔

ابن انحق نے کہا بی عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص ۔مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمن ف بن عبدالدار بی قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبدالدار \_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آٹھ تھے ہے۔

عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن ائارث بن زم ٥-

اورسعد بن الي وقاص اور وقاص كانام ما لك بن امبيب بن عبدمنا ف ابن زهره تها ـ اوران کے بھائی عمیر بن الی وقاص\_

اوران کے حلیفوں میں ہے المقداد بن عمرو بن ثغلبہ بن ما لک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زہیر بن ثور بن تغلبہ بن ما لک بن اشرید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن ہبراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعه \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن ثور کہا ہے۔

ابن استحق نے کہا اور عبداللہ بن مسعود بن الحارث بن سمح بن مخزوم ابن صابلہ بن کا بل بن الحارث بن تميم بن سعد بن مذيل -

اورمسعود بن ربیعه بن عمرو بن سعد بن عبدالعزی بن حماله بن غالب ابن کلم بن عایذ ه بن مبیع بن البون بن خزیمہ جوالقارہ ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

''لینی جس نے القارہ کا تیراندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اور پیہ لوگ تیرانداز نتھ'۔

ابن اسحق نے کہا اور ذوانشمالین بن عبد عمرو بن نصلہ بن غبش ن ابن سلیم بن ملاکان بن افضی بن حارثہ بن عمرو بن عامر جوخز اعد میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذواشمالین اس سے کہرجاتا تھا کہوہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھاور ان کا نامعمیرتفایه

ابن اتحق نے کہا اور خباب بن الارت۔

ا بن ہشام نے کہا خباب بن الارت بن تمیم میں ہے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کو نے میں رہے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خوب خزاعہ میں سے تھے۔

ابن اسحق نے کہااور بی حمیم بن مرہ میں سے یا کچے آ دمی۔

ا بو بكرالصديق اورآپ كانا مغتيق بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تميم تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابو بمر کا نام عبداللہ تھا اور عثیق آپ کا مقب تھا اور بہلقب آپ کی خوبصور تی اور

لے (الف) میں خط کشیدہ الفاظنہیں ہیں۔(احمیمودی)۔ ج (الف) میں نہان لکھ دیا ہے جوتم بیف ہے۔(احمیمودی)

شرافت كےسبب تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بن جمح کے مولدین میں سے تھے ان کو ابو بکر نے امیہ بن خلف سے خرید اتھا۔ اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ ان کی کوئی اولا دنے تھی۔

اورعام بن فبير هـ

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن نبیرہ بن اسد کے مولدین میں ہے اور سیاہ فام تھے۔ انہیں ہے ابو بکرنے انہیں خریدا تھا۔

ابن ایخل نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنمر بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار۔اوربعض کہتے ہیں افصی بن وقعی بن جدیلہ۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبدائقد بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبدائقد بن قاسط میں سے تصاور رومیوں کے پاس قید ہو بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی تھے۔بعضوں نے کہا ہے کہ وہ النم بن قاسط میں سے تصاور رومیوں کے پاس قید ہو گئے تصاور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔رسول الله مَنْ الله عنی روایت کی گئی ہے کہ صهیب سابق المووم صہیب تمام رومیوں پر سبقت کرنی والے ہیں۔

ابن ایخی نے کہااور طلحہ بن عبیدالقد بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم۔ بیشام کے رہنے والے تھے۔ رسول الله مُثَاثِینَا کے بدر سے والیس ہونے کے بعد بیر آئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے انہیں بھی (غنیمت بدر میں ہے) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله مُثَاثِینَا مجھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا:

واجرك اور تمهارا. "اجر ( بھی ٹابت ہے)"۔

ابن آتخل نے کہااور بن مخز وم بن یقطہ بن مرہ میں ہے پانچ آ دمی۔ابوسلمہ بن عبدالاسداورابوسلمہ کا نام عبدائقہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھا۔

اورشاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن جرمي بن عامر بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ سے پڑھیا کہ وہ شامہ بیں سے تھے اور زمانہ جا لمیت بیں مکہ آئے شے اور (بہت) خوب صورت تھے۔ لوگ ان کی خوبصور تی کو دیکھا کر جیران ہو گئے تو عتبہ بن رہیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ بیس تمہارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کو اہتا ہوں اور ایج بھا نجے عثمان بن عثمان کو لا یا تو ان کا نام شہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الرہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن ایخ عثمان بن عثمان کو لا یا تو ان کا نام شہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الرہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن ایخ سے کہا اور ارتم بن ابی الارتم اور ابوالارتم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسدکی کئیت ابوجند ہے۔۔ اور وہ عبد اللہ بن عمر بن مخروم کا بیٹا تھا۔

اور ممارین باسریه

ابن ہشام نے کہا کہ عمار بن یاسرعنسی فد حج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن استحق نے کہااورمعتب بنعوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو۔ان کے (بی مخزوم کے ) حلیف تصاور تھے بنی خزاعہ میں سے ۔اورعیہا مہ جنہیں کہا جاتا تھاوہ بہی ہیں۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ شخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی \_

اورعمر بن الخطاب کے آزاد کردہ مجتبع جو یمن والوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے پہلے شہید ہوئے وہ یمی تنھے۔ان کو تیرسے مارا گیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجع بی عک میں سے تھے۔

ابن اسطی نے کہااورعمرو بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن ادا ۃ بن عبداللّہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اوران کے بھائی عبداللّہ بن سراقہ ۔

اور واقد بن عبدائله بن عبد من ف بن عرین بن ثعلبه بن مریوع ابن منظله بن مالک بن زیدمنا ة بن تمیم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لي بن الي خو لي \_

اور مالک بن الی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی مجل بن جیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں سے تھا۔

ابن اسخَّق نے کہاا ور عامر بن رسید جوآل الخطاب کے حلیف غزبن وائل میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاغ زبن وائل بن قاسط بن ہنب بن اقصی بن جدیلہ بن اسد بن رہیمہ بن نزار۔

اوربعض کہتے ہیںافصی بن وغی بن جدیلہ۔

ا بن اسحق نے کہاا ورعامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن وغیر و بنی سعد بن لیٹ میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

ر مول القد من النيط الله من المين مونے كے بعد بنشام سے آئے اور آپ سے عرض كى تو آپ نے انہيں (غنيمت بدر ميں سے ) حصد عنايت فر مايا۔ انہوں نے عرض كى يار سول القد مجھے بھى اجر ملے گا فر مايا:

و آجو كئے۔ اور تمہار ااجر (بھی ٹابت ہے)۔

اور بنی جمج بن عمرو بن مصیص بن کعب میں سے یا پچھخص۔

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح \_

اوران کے بیٹے اسائب بن عثان ۔

اوران کے دونوں بھائی قدامة بن مظعون ۔

اورعبداللدين مظعون ـ

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافة بن جم \_

اور بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے ایک مخص۔

ختیس بن حذا فعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سهم به

اور بن عامر بن لوگ کی شاخ بن مالک بن حسل بن عامر میں سے پانچ شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک ابن حسل ۔

اور عبداللہ مخر مہ بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدو دبن نصر بن مالک اور عبداللہ بن سہیل بن عمرو بن عبد مرد بن عبدود بن نصر بن مالک بن سہیل بن عمرو بن عبد مرد بن نصر بن مالک بن مسل ۔ یہ اپنے باپ سہیل بن عمرو کے ساتھ نکلے تھے۔ جب لوگ بدر میں آکر انز ہے تو یہ بھاگ کررسول اللہ منگان تا ہے۔ پاس آگئے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے۔

اور سہیل بن عمروکے آزاد کر دہ عمیر بن عوف۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن ایخل نے کہااور بن الحارث بن فہرمیں سے یا پچھخف ۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ملال بن اسبيب ابن ضهه بن الحارث تقا۔

اورعمرو بن الحارث بن زمير بن الي شدا دبن ربيعه بن ملال بن اميب بن ضهه بن الحارث \_

اورسهبل بن وهب بن ربیعه بن بلال بن ابهیب بن ضبه بن الحارث \_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور میددونوں البیصاء کے بیٹے تھے۔

اورعمرو بن ابی سرح بن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضهه ابن الحارث \_

#### کرکہ سیرت ابن ہٹام ہے صدووم کی کھی کا میں کا کہ کھی ہے کہ کا ک کرکہ سیرت ابن ہٹام ہے صدووم کی کہ کا ک

نرض جمعه مہاجرین جو بدر میں حاضر نتھے اور جن کورسول اللّه مُنْائِیَّتُنَام نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ سب ) تر اس نتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سوا دوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں سے وہب بن المی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن المی ز ہیر کا بھی ذکر کہا ہے۔

# انصاراوران کےساتھی

ا بن آخق نے کہا کہ رسول اللّٰه مُخْافِیْنِم کے ساتھ مسلمان انصارا دس بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بنی عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن الا دس میں سے پندرہ مخص۔ سعد بن معاذ بن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبدالاشہل ۔

اورعمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس \_

اور بی عبید بن کعب عبدالاهمل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید۔

اور بی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وقش بن زغبه بن زعوراء \_

ا درعبا دبن بشربن وتش بن زغبه بن **زعوراء** \_

اورسنمه بن ثابت بن وتش \_

ا در را فع بن بزید بن کرز بن سکن بن زعورا ء۔

اورالحارث بن خزمه بن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج - بن عوف بن الخزرج میں ہے ان کے حلیف -

اور بن حارثه بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن الحدیث ۔

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حرکیش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

ابن ہشام نے کہااسلام بن حریس بن عدی۔

ا بن آخل نے کہا اور ابوالہیثم بن التیبان ۔

اورعبيد بن التيبان \_

ابن مشام نے کہا کہ بعض معنیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہااورعبداللہ بن سہل ۔

ابن ہشام نے کہاعبداللہ بن سبل بی زعوراء والے ۔اوربعضوں نے کہاغسان میں ہے تھے۔

ابن اتحق نے کہااور بنی ظفر کی شاخ بنی سواد بن کعب (اور کعب ہی کا نام ظفر ہے) میں ہے دو مخص۔

ابن ہشام نے کہا ظفرین الخزرج بن عمرو بن مالک بن اوس۔

ابن آتحق نے کہا تما دہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد ..

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز چار قیدیوں کوایک جگہ کردیا تھا اورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفنار کیا تھا۔

ابن اتحق نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد\_

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی بلی میں سے عبدالتد بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس میں سے تین شخص \_

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجد عد بن حارثه -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ابن آخل نے کہااور ابوعیس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارشہ

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن

د بهان بن عنم بن ذیبان بن جمیم بن کابل بن ذیل بن بنی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تعا۔

ابن ایخل نے کہااور بنی عمرو بن عوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بنی ضبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف میں سے یا پنچ شخص ۔

عاصم بن ثابت بن قیس اورقیس ہی ابوالا تلح بن عصمہ بن ما لک بن امة بن ضبیعہ تھا۔

أ اورمعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورا بوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ا ورعمر و بن معبد بن الا زعر بن زید بن انعطا ف بن ضبیعه به

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن ایحق نے کہا اورسہل بن صنیف بن واہب بن انحکیم بن نتخلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اورعمر و بی و شخص ہے جس کو بخرج بن صنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جا تا تھا۔

اور بنی امیه بن زید بن ما لک میں ہے نوشخص ۔

مبشر بن عبدالمنذ رين زنبرين زيد بن اميه-

اوررهٔ عدبن عبدالمنذ ربن زنبر۔

ا در سعد بن میبید بن انتعمان بن قیس بن عمر و بن زید بن امیه -

اورعويم بن ساعد ه به

اوررافع بن عنجد ہ۔

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی مان تھی۔

ابن انحق نے کہااورعبید بن انی عبید۔

اورىڤلېە بن حاطب \_

اوران لوگوں کواس بات کا دعوی تھا کہ ابول ہے بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول القدم کی تی آئے گئے کے ساتھ نکلے متھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر مادیا اور ابولیا بہ کو مدینہ پرامیر مقرر فر مایا تھا اور اسی ب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دوجھے عنایت فر مائے ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ابن ہشام نے کہ اور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھا اور ابولیا بہ کا نام بشیرتھا۔

ابن اسخق نے کہاا وربنی عبید بن زید بن مالک میں سے سات مخف ۔

انیس بن قمّا د ہ بن رہید بن خالد بن الحارث بن عبید \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلان الی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن تعبه بن عدى بن العجلان ..

اورعبدالتد بن سلمه بن ما لک بن الحارث بن عدی بن العجلاان به

اورز يدبن اسلم بن تغلبه بن عدى بن العجلان -

اور عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول القدمنی ﷺ من عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول اصی ب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی تعلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات شخص۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءالقیس ابن تعلیه تھا۔ اور عاصم بن قیس ۔

ا بن ہشام نے کہا عاصم بن قبیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن ثعلبہ۔ ابن اسحق نے کہاا در ابوضیاح بن ڈبت بن النعمان بن امیہ بن امرُ انقیس بن ثعبہہ۔

اورابوحنه \_

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہےاورامرُ القیس کوالبرک بن ثغلبہ کہاجا تا تھا۔

ا بن اسخی نے کہاا درسالم بن عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس ابن ثعلبہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تابت بن عمر و بن تغلبہ بھی کہا ہے۔

ابن اسحق نے کہااورالحارث بن النعمان بن امید بن امرُ القیس بن تعلیہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول القدمی تیزم نے اصحاب بدر کے ساتھ حصہ عطا فر مایا۔

اور بن بجی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے دے وضح ۔

منذربن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن جحى بن كلفه -

ا بن ہشام نے کہا بعضوں نے الحریس بن بجمی کہا ہے۔

ابن انحق نے کہا اوران کے صلفاء بنی انیف میں سے ابوعقیل بن عبدالقد بن تعلیہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن ما لک بن عامر بن انیف ابن جشم بن عبدالله بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلہ بن تسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشداو تسمیل بن فاران کہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہااور بنی عنم بن اسلم بن امر القیس بن ما لک ابن الا وس میں سے پانچ آ دمی۔ نشخی میں میں سے بانچ کے اسلام بن اسلام بن اسلام بن ما لک ابن الا وس میں سے بانچ آ

سعد بن خشيمه بن الحارث بن ما لك بن كعب بن الني ط بن كعب بن حارثه بن عنم ـ

اورمنذ ربن قندامه۔

اور ما لك بن قدامه بن عرفجه \_

## کردرای برای برای می صدر درای کی این برای می میدر درای کی کردرای کی کردرای کی کردرای کی کردرای کی کردرای کی کرد

ابن ہشام نے کہا عرفجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن غنم \_

ابن اسحق نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کتمیم سعد بن خثیمہ کے آزاد کردہ تھے۔

ابن اسطِّق نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بنعوف بن عمرو بنعوف میں سے تین آ دمی۔

جبير بن تنتيك بن الحارث بن قيس بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاويه.

اور ما لک بن تمیلہ۔ان کے حلیف بی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی ملی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں سے رسول اللّٰہ کُلِّ اللّٰہ کُلِیَّ اللّٰہ کُلِیْ کے ساتھ جنگ بدر میں جوشر یک رہے اور جن کو آپ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ) اکسٹھ آ دمی تھے۔

ابن آبخق نے کہا کہ رسول اللّم ٹائٹینم کے ساتھ مسلمان انصار الخز رج کے قبیلہ بنی امرء القیس بن مالک بن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا وفخص۔

غارجه بن زید بن الی ز <u>ہیر</u> بن ما لک بن امر ءالقیس ۔

اورسعدین رہیج بن عمرو بن الی زہیر بن مالک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن تغلبه بن امرُ القيس بن عمر و بن امرُ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن نقلبه بن عمر و بن حارثه بن امرُ القیس \_

اور بی زید بن ما لک بن تعلبه بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دو خص ۔

بشير بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زيد-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہاہےاور ہمارے خیال میں بیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج میں ہے تین آ دی ۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی \_

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امیہ کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بنی احمر بن حارثہ بن ثقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

شخص -

یز بدبن الحارث بن قیس بن ما لک بن احمرانہیں کوابن تسم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہاستم ان کی مال تھی اور بنی القین بن جسر میں ہے عورت تھی۔

ابن ایخل نے کہا اور بنی جشم بن الحارث بن الخزرج۔اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں سے جو دونوں تو ام تنصے جا رمخص۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم ۔

ا درعبدالله بن زید بن تغلبه بن عبدریه بن زید به

اوران کے بھائی حریث بن زید بن تغلب۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن ایخل نے کہااور بنی جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

تنمیم بن یعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره .

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امید بن جدارہ کہاہے۔

ابن اسطّی نے کہااورزید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن بشام نے کہازید بن المری۔

ا بن آتخق نے کہاا ورعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

اور بنی الا بجرمیں ہے جن کو بنوخدر ہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک صحف \_

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عباد بن الا بجر\_

اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں ہے جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔ دومخص۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالقد بن عبدالقد بن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید جوا بن سلول کے نام ہے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی ( اپی کی ) ماں تھی۔

ا ورا دس بن خولی بن عبدا مقد بن ابی رث بن عبید به

اور بنی حزء بن عدی بن ما لک بن سالم بن عنم میں ہے چھے مخص۔

زیدین ود بعیه بن عمر و بن قیس بن جزء ۔

اور بی عبداللہ بن غطفان میں ہےان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بنعمرو بن زید بن عمرو بن تعلیه بن ما لک بن سالم بن غنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر ۔

ابن ہشام نے کہ بعضوں نے عمر و بن سلمہ کہا ہے اور وہ بنی بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ابن آخل نے کہااور ابوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قبیس بن القدم ۔

ابن اسخق نے کہاا وران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ابن ہشام نے کہا عامر بن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن آتخق نے کہااور بی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک مخض 'نوفل بن عبدالله بن نصعه بن مالک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن نغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دو مخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیغنم بنعوف ہے جوسالم بنعوف بنعمرو بنعوف بن الخزرج کا بھائی ہےاور

عنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن اسحق نے کہددیا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قبیں بن اصرم \_اوران کے بھائی اوس ابن الصامت \_

اور بی دعد بن فہر بن ثغلبہ بن غنم میں ہے ایک شخص النعمان بن ما لک ابن ثغلبہ بن دعداور بیانعمان وہ میں جن کوقو قل کہا جاتا تھا۔

اور بی قریوش بن عنم بن امیه بن لوذ ان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن عنم کہا ہے۔

تابت بن ہزال بن عمرو بن قریوش۔

اور بنی مرضحة بن غنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن بشأم نے کہاما لک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضحه ۔

ابن اسحق نے کہااور بن لوذان بن سالم میں سے تین آ دی۔

رہیج بن ایاس بن عمر و بن عنم بن امیہ بن لوذ ان ۔

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے یمن والے حلیف عمر وبن ایاس۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا کہ عمرو بن ایاس رہیج اورور قد کے بھائی تھے۔

ابن انحق نے کہااوران کے علیف بنی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں سے یا پچھخس۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصبینہ ان کی مال تھی اور ان کے باپ کا نام عمر و بن عمار ہ تھا۔

اُنمجذ ربن ذیا دبن عمر دبن زمز مه بن عمر و بن ممار ه بن « لک بن غصینه ابن عمر و بن بتیر و بن مطعو بن قسر بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن ای ف بن قضاعه \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔

اور سمیل بن فاران اورانمجذر کا نام عبدالقدنها \_

ا بن التحقّ نے کہا اور عبا وہ بن الخشخاش بن عمر و بن زمز مه۔

اورنجاب بن تغلبه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عماره -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن ثقلبہ کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااورعبدالقد بن ثغلبہ بن خزمہ بن اصرم اوران لوگوں کا دعوی ہے کہ ان کے حلیف بنی بہراء عتبہ بن رہیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عتبہ بن بنر بنی ملیم میں ہے ہے۔

ا بن اتحق نے کہاا وربی ساعد ہ بن کعب بن الخزر ن کی شاخ بی تغلبہ بن الخزر ن بن ساعد ہ میں ہے دو فخص ۔ ابو د جانہ تاک بن خرشہ۔

ا بن ہشام نے کہا ابود جانہ ہو کہ بن اوس بن خرشہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نغلبہ۔ ابن انتخل نے کہا اورالمنذ ربن عمرو بن حنیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نغلبہ۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذربن عمر دبن حنیش کہا ہے۔

ابن انحق نے کہا اور بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخز رتی بن ساعد و میں ہے دوشخص ۔

ابواسيد بن ما لك بن رسيد بن البدى \_

اور ما لک بن مسعودا ورو ہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن اسخی نے کہااور بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں سے ایک مخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وقش بن تعلبه بن طريف \_

اوران کے بی جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھنے ۔۔

كعب بن مار بن تعليه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن آئی نے کہااورضمرہ۔

اورزياو

اوربسبس عمرو کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج كي شاخ بن سلمه بن سعد بن على بن اسد بن ساره و بن تزيد بن جشم بن الخزرج

کے تبیلہ بی حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بار وضف \_

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام ۔

اورالحباب بن المنذ ربن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام ..

اورخراش بن الصمه كے آزادكرد ولميم-

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن نعلبه بن حرام به

اورمعاذ بنعمر وبن الجموح ـ

اورمعو ذین عمر وین الجموح بن زید بن حرام \_

اورخلا دبن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام \_

ی الف) میں الیدی ''یائے مثناہ تح نیدال سے پہنے مکھ ہے جوتح یف کا تب ہے۔ (احم محمودی)

اورعتبه بن عامر بن نا بي بن زيد بن حرام \_

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلب بن زید بن الحارث بن حرام اور میدو ه نغلبه بین جوالجذع کهلات تنے۔

اورعمير بن الحارث بن تغلبه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجز جدین الصمہ کے کہ وہ الصمہ بن عمر و بن الجموح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن نغلبہ ہے۔

ابن ایخل نے کہااور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بی خنساء بن سنان بن عبید میں سے نوآ دی۔

بثير بن البراءب معرور بن صحر بن ما لك خنساء ..

اورانطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن في بن محر بن خنساء ـ

اورعبدالله بن الجدين قيس بن صحر بن خنساء \_

اورعتبه بن عبداللد بن صحر بن خنساء -

اور جبار بن محر بن محر بن امیه بن خنساء۔

اورخارجه بنجمير به

اورعبدالله بن حميران كے دونول حليف جو بني د ہان ميں سب سے زياد ہ بہا در تھے۔

ابن مشام نے کہا بعضول نے جبار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااور بی خناس بن سنان بن عبید میں ہے سات سخف ۔

يزيد بن المنذ ربن سرح بن خناس \_

اورمعقل بن المنذر بن سرح بن خناس \_

اورعبدالله بن النعمان بن بلدمه۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ابن ایکی نے کہا اور الضحاک بن حارثہ بن زید بن ثقلبہ بن عبیدا بن عدی۔

اورسوا دین زریق بن نظیمه بن عبید بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد بن رزن بن زید بن ثقلبہ کہا ہے۔

ابن ایحق نے کہااورمعبد بن قیس بن صحر بن حرام بن رہیعہ بن عدی بن نعنم بن کعب بن سلمہاوربعضوں

نے بروایت ابن مشام معبدین قیس بن صفی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ابن انحق نے کہاا ورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن عنم ۔

اور بنی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیار شخص۔

عبدالله بن عبد من ف بن النعمان .

اور جاہر بن عبداللہ بن ریا ہے بن النعمان ۔

اورخليد وبن قيس بن النعمان -

اوران کے آ زاد کردہ النعمان بن بیار۔

اور بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی حدیده بن عمر و بن غنم ابن سواد میں سے حیا رفخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا و ہے۔سوا دکو عنم نامی کوئی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريز بيربن عامر بن حديده به

اورسلیم پزید بن عامر بن حدیده۔

ا در قطبه بن عامر بن حدیده به

اورسلیم بن عمرو کے آ زا دکر دہ عنتر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کے عنتر و بی سلیم بن منصور کی شاخ بی ذکوان میں سے تھے۔

ابن اسحق نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سواد بن عنم میں ہے چھخف ۔

عبس بن عامر بن عدی۔

اور ثعلبه بن عنمه بن عدی۔

اورا بوالیسر کعب بن ممر و بن عباد بن عمر و بن غنم بن سواد \_

اورسہل بن قیس بن الی عب بن الفین بن کعب بن سواد۔

اورعمرو بن طلق بن زيد بن الميدبن سنان بن نعب بن عثم. -

اورمعاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عدی ابن ادی بن سعد بن بی بن اسد

بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخز رج بن حار شابن ثقلبه بن عمر و بن عامر به

ا بن ہشام نے کہاوی بن عبو دین عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر جہ وہ ان میں ہےنہ تھے کیکن (رہتے )انہیں میں تھے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورجن او گوں نے بی سلمدے بتوں کو تو زایہ

و ه معاذین جبل په

اورعبدالتدين انيس \_

اور تغلبہ بن عنمہ بتھے۔اور بیسب کےسب بی سواد بن عنم میں سے تھے۔

ا بن ایخل نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن الخزرج كي شاخ بي مخلد بن عامر بن زريق ميں ہے سات آ دي ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خايد بن مخلد \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن اتحق نے کہااورابو فالدالحارث بن قیس بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ..

اورا بوعماد ه سعد بن عثان بن خید و بن مخید \_

اوران کے بھائی عقبہ بن عثان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ه بن مخلد پ

اورمسعود بن خلده بن عامر بن مخلد به

اور بنی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عباد بن قیس بن عامر بن خامد۔

اور بی خلیدہ بن عامر بن زریق میں سے یا نچھخص۔

اسعد بن بزید بن الفا که بن زید بن خلده به

اورالفا كه بن بشر بن الفاكه بن زید بن خلده \_

ابن ہشام نے کہابسر بن ا فا کے۔

ا بن انحق ہے کہااورمعاؤ بن وعص بن قیس بن خلد ہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قيس بن خلده -

اور بنی اُنعجلان بن عمرو بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دی ۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان \_

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن ما لک بن العجلان ۔

اور عبید بن زید بن عامر بن العجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیاد بن لبید بن نغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه به

اورفر ده بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بيا ضهه

این مشام نے کہابعضوں نے ووفد کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجیله بن تغلبه بن خالد بن تغلبه بن عامر بن بیاضه ـ

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے زحیلہ کہا ہے۔

ا بن اسخل نے کہاا ورعطیہ بن نو رہے بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیغه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فهیره بن بیاضه ..

ابن بشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہا ہے۔

ابن آئی نے کہا اور بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب۔

رافع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن نعلبه بن زيدمنا ة ابن حبيب \_

ابن آئخل نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمرو بن الخزرج کی شاخ بنی غنم ابن مالک بن النجار کے قبیلہ

بى تغلبە بن عبرعوف بن عنم مىس سے ايك صاحب

ابوابوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه-

اور بنی عسیرہ بن عبدعوف بن عنم میں سے ایک صاحب۔

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيره ..

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبیراورعشیرہ بھی کہاہے۔

ابن اسحق نے کہااور بن عمرو بن عبدعوف بن عنم میں ہے دوآ دی۔

عماره بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمرو \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزیه بن عمرو ..

اور بنى عبيد بن نغلبه بن عنم ميں سے دوصاحب م

حارثه بن النعمان بن زيد بن عبيد-

اورسليم بن قيس بن قبد \_اورقبد كانام خالد بن قيس بن عبيد تها\_

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن تفع بن زید۔

ابن ایحق نے کہاا ورپی عایذ بن ثعلبہ بن عنم میں سے دوصاحب۔

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جبیتہ میں سے عدی بن الی الزغیہ ء۔

اور بی زید بن تغلبہ بن عنم میں سے تبین مخص۔

مسعود بن اوس بن زيد -

اورابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید به

اوررافع بن الحارث بن سواد بن زید به

اور بن سواو بن ما لک بن عنم میں ہے دس آ دی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعہ بن سوا دیے بیٹے اور بیرسب عفراء کے بیجے تھے۔

ابن ہشام نے کہاعفراء بنت عبید بن ثغلبہ بن عبید بن ثغلبہ بن غنم بن ما لک بن النجار اور بعضوں نے رفاعہ بن الحارث بن سواد کہاہے۔

ابن اسحق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن ر فاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہ بعضول نے نعیر ن کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہاور عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلده بن الحارث بن سواد \_

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ ۔

اوران کے بنی جہینہ میں سے حلیف و دیعہ بن عمر و۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سواد \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آ زا دکر دہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراءالحارث بن رفاعہ کے آ زا دکر دہ نتھے۔

ابن اسخل نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذ ول تھا۔ کی شاخ بنی عتیک بن عمر و بن مبذ ول میں سے تمین صاحب۔

تغبيه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عليك \_

اورسبل بن ملنیک بن النعمان بن عمر و بن ملنیک ..

اورالحارث بن انصمه بن ممرو بن علیک مقام الروحاء میں ان کوتو ژا گیا ( شایدان کی کوئی مڈی نوٹ گئی ) تو رسول اللّه کائیز کمنے ان کوحصہ عطافر مایا۔

اور بنی عمرو بن ما لک بن النجار جو بنوحد ملیہ کہلاتے ہیں' کی شاخ بنی قبیس ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدید بنت مالک بن زیدا مقد بن صبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزر تے۔معاویہ بن عمرو بن مالک النجار کی مار تھی اس لئے بنومع ویہ اس جانب منسوب ہوتے ہیں۔

این ایحق نے کہ انی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذ بن انس بن قیس \_

اور بنی عدی بن عمرو بن ما لک بن التجار میں سے تین هخص \_

ابن بشام نے کہا کہ بیلوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد مناۃ بن عمروابن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔اوربعض کہتے ہیں۔مغالہ بنی زریق میں ہے تھی اور عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی مار تھی اس سئے بنی عدی اسی کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمناۃ بن عدی۔

ا در ابویشخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا 5 بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشخ الی بن ٹابت حسان بن ٹابت کے بھائی ہیں۔

ا بن الحق نے کہاا ورا بوطعہ زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اور بنی عدی بن النجار کی شاخ بنی عدی بنی عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے آٹھے خص ۔

حار شد بن سراقه بن احارث بن عدى بن ما يك بن عدى بن عامريه

اورعمر و بن نغلبه بن و هب بن عدی بن ما مک بن عدی بن عامرا و راسی کی کنیت ا بو صَیم مختی \_

اورسلیط بن قبیس بن عمر و بن علیک بن ه لک بن عدی بن عامراورابوسلیط جس کا نام اسیر وعمر وتھا۔اور عمر و کی کنیت ابوغارجہ بن قبیس بن مالک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمروبن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور عامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور \_

اورامحرز بن عامر بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیہ بن اہیب بی بلی میں ہے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد کہاہے۔

ابن انحق نے کہااور بی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے جا ومخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام به

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعورالحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہا اور سیم بن معی ن۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تقابه

اور بنی مازن بن النجار کی شاخ بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار میں تین شخص ۔

قيس بن ابي صعصعه اور ايوصعصعه كانا معمر وبن زيد بن عوف تعابه

اورعبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف\_

اوران کے حدیف بنی اسد بن خزیمہ میں ہے عصیمہ۔

اور بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن میں سے دو خص ۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لک بن خنساء۔

ادرمراقه بنعمرو بنعطيه بن خنساء ـ

اور بنی تغلبہ بن مازن بن النجار میں سے ایک صاحب۔

قیس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبه .

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بن مسعود بن عبدالا شبل بن حارث بن دینارا بن النجار میں سے یا نیج آدمی۔

النعمان بنعيدعمرو بنمسعوديه

اورانضحا ک بن عبدعمر و بن مسعود ۔

اورسیم بن الحارث بن تعلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعم ن کے « دری بھائی تنھے۔

اور جابر خالد بن عبدالاشبل بن حارثه۔

اورسعد بن سہیل بن عبدالاشہل ۔

اور بن قیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں ہے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس \_

اوران کے حلیف بحیر بن انی بحیر ۔

ابن ہشام نے کہا بجیر بن عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان کی شاخ بنی جذیمہ بن رواحہ میں سے ہیں۔ ابن ایخن نے کہاغرض بنی الخز رج میں سے بدر میں جولوگ حاضر تنھے وہ جملہ ایک سوستر آ دمی تنھے۔ ابن ہشام نے کہاا کثر اہل علم بنی الخز رج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلان بن زید

ابن ہشام نے کہا تر اس میں اخرین کی سے بدرین حاصر ہونے واتوں کی العجلان بن میں العجلان ۔ اور ملیل بن بن عمر و بن عوف بن الخریرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور ملیل بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بخصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن خضب بن جشم بن الخزیرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن شخب بن جشم بن الخزیرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن شخب بن جشم بن الخزیرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن شخب بن جشم بن الخزیرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن شخب بن بن عدی بن دید بن میں اللہ بن المعلا بن المعلا بن المعلا بن المعلا بن دید بن حارثہ بن حدید بن حدید بن میں دیا ہوں کا دید بن حدید بن میں دید بن حدید بن مالک بن زید منا قابن حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ابن آخق نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں ہے تر اس اوس میں سے اکسٹھاورخزرج میں سے ایک سوستر۔

## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں ہے بدر کے روز رسول الله مُلَالِيَّةِ اللهِ کَاستھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بن المطلب بن عبد مناف میں ہے ایک شاخ بن الحارث بن المطلب بنے ان کوعتبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔اس نے ان کا پیرکاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انتقال کیا۔اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دوشخص۔

عمیر بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد من ف ابن زہرہ جو ابن ہشام کے قول کے لحاظ ہے سعد بن ابی وقاص کے بھائی تنھے۔

اور ذوالشمالين بن عبد عمرو بن نصله ان كے حليف بن خزاعه كي شاخ بني غيشان ميں سے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن او ی میں سے دو مخص \_

عاقل بن البكير -ان كے حليف بن سعد بن ليد بن بكر بن عبد منا ة ابن كناند ميں سے ـ

اور کجع عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صفوان بن بیضاء ۔

اورانصار میں بی عمر و بن عوف میں ہے دو مخص۔

سعد بن خشمه.

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر-

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہے ایک مخص۔

یزیدبن الحارث جوسم کہلاتے تھے۔

اور بی سلمه کی شاخ بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے ایک مخص ۔

رافع بن الحمام\_

اور بني حبيب بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم ميں سے ايك مخص \_

رافع بن المعلا \_

اور بن النجاء میں سے ایک فخص۔

حارثه بن سراقه بن الحارث ـ

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دو مخص \_

عوف

ومعو ذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے دونوں جیٹے اور بید دونوں عفراء کے جیٹے تتے۔ جملہ آٹھو آ دی۔



بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بی عبد شمس بن عبد مناف میں ہے بارہ فخص۔
حظلہ بن ابی سفیان بن حرب بن امید بن عبد شمس اس کو بقول ابن ہشام رسول الله من الحقیق کے آزاد کر دو
زید بن حارثہ نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قبل میں حمز ہواور علی اور زید مشترک ہے اس کا بھی ابن
ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن آبخق نے کہااورالحارث بن الحضرمی۔

## کرد ۲۱۸ کیک کی دوم کی دوم کی کار ۲۱۸ کیک کی کار ۲۱۸ کیک کی کار ۲۱۸ کیک کی کار ۲۲۸ کیک کار ۲۲۸ کیک کی کار ۲۲۸ کیک کار ۲۲۸ کیک کی کار ۲۲۸ کیک کار ۲۲۸ کیک کی کار ۲۲۸ کیک کار ۲۲۸

اور عامر بن الحضرمی ان کے دونوں حلیف۔ عامر کوعمار بن یا سرنے قبل کیا اور الحارث کو بقول ابن بشام النعمان بن عصراوس کے حلیف ہے قبل کیا۔

اوران کا آ زاد کرده عمیر بن الی عمیر \_

ا اس کا بیٹا۔ عمیر بن ابی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذیفہ کے آ زاد کر دوس لم نے قل کیا۔

ا بن اسحق نے کہا اور عبیدہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس کوالز بیر بن العوام نے قل کیا۔

اورالعاص بن سعید بن العاص بن المیه کوملی بن الی طالب نے قش کیا۔

اورعقبہ بن الی معیط بن انی عمر و بن امیہ بن عبد شمس کو بحالت قید بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الاقتلے نے تو کیا۔

ابن ہش م نے کہا بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے قل کیا۔

ا بن ایخل نے کہاا ورعتبہ بن ربیعہ بن عبدتشس کوعبید ہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشہ م نے کہااس کوحمز ہ اور علی نے مل کر قتل کیا۔

ا بن ایخی نے کہا اور شیبہ بن رہیعہ بن عبیثمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہیعہ کوعلی بن انی طالب نے۔

اوران کے بی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبداللہ کوملی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی نوفل بن عبد مناف میں سے دو مخف ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضوں کے بیان کے لحاظ سے بنی الحارثه ابن الخزرج والے ضبیب بن اساف نے قل کیا۔

ا ورطعیمہ بن عدی بن نوفل کوعی بن الی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبدالمطلب نے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے پانچ شخص ۔

زمعه بن الاسود بن المطنب بن اسد\_

ا بن ہشام نے کہ اس کو بن حرام والے ثابت بن الجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہ اور علی اور ثابت متیوں نے مل کرفتل کیا۔

ابن انحق نے کہااورا کارٹ بن زمعہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوئل ربن پاسرنے قبل کیا۔

اورعقیل بن الاسود بن المطعب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اورعلی نے ل کرفتل کیا۔

#### 

اورابوالبختری العاص بن ہشام بن الحارث بن اسد کوالمجدر بن زیا دالبلوی نے قتل کیا۔ ابن ہشام نے کہا ابوالختری العاصی بن ہاشم۔

ابن آبخی نے کہااور نوفل بن خویلد بن اسداور اس کا نام ابن العدویہ عدی خز اعدتھا۔اور اس نے ابو بکر الصدیق اور اس لے ان الصدیق اور طلحہ بن عبید کو جب ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تو ایک ہی رسی میں باند دوریا تھا۔اور اس لئے ان دونوں کا نام قرینین (بعنی ایک دوسرے سے ملاکر بائد ھے ہوئے) پڑھیا تھا۔اور بیخص قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اس کوعلی بن ابی طالب نے تل کیا۔

العضر بن الحارث بن كلده بن علقمه بن عبد مناف بن عبد الدار كوبعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء ميں بحالت قيدعلى بن الى طالب نے رسول الله مُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْمَ كے سامنے آل كيا۔

ابن ہشام نے کہامقام اثیل میں۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النضر بن الحادث بن علقمہ بن **کلدہ** بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن اسطّی نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کردہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بھر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور نی عبدالدار کے حلیف نی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے تل کیااوربعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے قبل کیا۔ ابن ایخن نے کہااور نی تیم بن مرہ میں سے دوفض۔

عمير بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم \_

اور بی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسخق نے کہا اور عثمان بن مالک بن عبیداللہ بن عثمان بن عمروا بن کعب۔اس کوصبیب بن سنان قبل کیا۔

اور بن مخزوم بن يقطه بن مره من سے ستر آ دمی۔

ابیجبل بن بشام اوراس کا نام عمر و بن بشام بن المغیر و بن عبدانند بن عمر بن مخزوم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح نے مارکراس کا پاؤں کاٹ ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وارکر کے اس کا ہاتھ اللہ کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفرا و نے ابوجبل کو پارکراس کو زبین پر گرا دیا اوراس کو اس حالت بی چھوڈ اکداس بیں بحد جان باتی تھی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا اوراس کا مرکا ٹ لیا جبکہ رسول اللہ مختل ہوں میں اس کو تلاش کرنے کے لئے تھم فرمایا تھا۔

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کوعمر بن الخطاب نے تل کیا۔ اور بی تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بی تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھااور بہا در تھااس کو عمار بن یا سرنے قل کیا۔ ابن آئٹ نے کہااورا بومسافع الاشعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جانہ الساعدی نے قل کیا۔ اور ان کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن ابی زہیر نے قل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہ بیں بلکے علی بن الی طالب نے قل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ا بن انتحق نے کہاا ورمسعود بن الب امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قل کیا۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوتمزہ بن عبدالمطلب نے قمل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے۔ ابن اسحق نے کہا اورابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسرنے قبل کیا۔

ابن اسخل نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیات

اورالمنذ ربن ا بی رفاعہ بن عایذ۔اس کو بقول ابن ہشام بی مبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن البحد ابن العجلان نے قتل کیا۔

اورعبدالقد بن الممنذ ربن افی رفاعه بن عایذ ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قمل کیا۔ ابن استخق نے کہاا ورالس ئب بن افی السائب بن عابد بن عبداللہ ابن عمر بن مخز وم ۔ ابن ہشام نے کہا کہ السائب بن افی السائب رسول اللّٰہ فاٹیؤ کم کاشر کیک تھا جس کے متعلق رسول اللّٰہ فاٹیؤ کم کی حدیث آئی ہے کہ

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَ لَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ)اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اورالقد بہتر جانتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر نظا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید القدین عبداللہ بن عتب سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ انسائب بن السائب بن عبد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے انسائب بن السائب بن عبد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

رسول اللّٰه مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْجَوَانِدَ كَرُوزَ حَنِين كَي غَنِيمت مِين سے بھی عطافر مايا تھا ابن ہشام نے کہا كہ ابن اسحق كے سواد وسروں نے بيان كيا ہے كہ اس كوالز بير العوام نے قبل كيا۔

ا بن ایخل نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمز ہ بن عبدالمطلب نے تل کیا۔

اور حاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمران بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخز وم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔

ابن انحق نے کہااورعو یمر بن السائب بنعو یمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقابلے میں قبل کیا۔

ابن آخق نے کہاا ورعمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بید دونوں بی طنی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قبل کیا۔

اور ج برکوابو برده بن نیاز نے آل کیا بقول ابن ہشام۔

ا بن اسحق نے کہاا وربی سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی میں سے یا بچھخص ۔

منبه بن الحجاج بن عامر بن حذیفه بن سعد بن سهم \_اس کو بن سلمه والے ابوالیسر \_فیل کیا\_

اوراس کا بیٹا العاصی بن منبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قتل کیا۔

اور نیبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن الی وقاص ( ان وونوں ) نے مل کرقل کیا۔

اورابوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ابن ہشام نے کہا اس کوعلی بن انی طالب نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن این این سے کہااور عاصم بن ابی عوف بن ضیر ہ بن سعید بن سعدا بن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بن سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص \_

امید بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔اس کو بنی مازن میں سےایک انصاری نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراءاور خارجہ ابن زیداور خبیب بن **اساف** نے **ل** کرفل کیا۔

ا مناسخت نے کہا اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کوعمار بن یا سرنے تل کیا۔

اوراوس بن معیر بن لوذان بن سعد بن جمح اس کو بقول این بشام علی این ابی طالب نے قل کمیا۔ اوربعضوں نے کہا ہے کہاس کوالحصین بن الحارث این المطلب اورعثان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر محل کمیا۔

ابن اسطی نے کہااور بن عامر بن لوی میں سے دو محص۔

معادیہ بن عامر عبدالقیس میں سے ان کا حلیف۔ اس کوعلی بن انی طالب نے قبل کیا اور ب**قول این** جشام بعضوں نے کہاہے کہ مکاشہ بن تھسن نے اس کوئل کیا۔

ابن آخق نے کہااورمعبر بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیدہ میں سے ان کا حلیف۔معید کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے آئل کیا اور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے آئل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں پچاس بتائی گئی۔

این ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعمرو کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے متفول مشرک ستر اور استعام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے البعیب کا یہی قول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے: استعام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے: ﴿ اُولَا اَ اَسَائِدَ تُکُدُدُ مُصِیبَةٌ قَدْ اَصَبِیْتُهُ مِی قَلْمُهَا ﴾

''اورکیا جبتم پرالیی مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم ( دوسروں پر ) ڈھانچکے ہو''۔ معرب سرمین مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم ( دوسروں پر ) ڈھانچکے ہو''۔

اور بیفرمان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تقع فرما تا ہے کہ تم تو بدر کے روز احد کے تم میں سے شہید وں کی دونی تعداد کی مصیبت و حاجے بعنی ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا ہور ستر کوتم نے قبلہ کیا ۔ اور الوزید انصاری نے کعب بن مالک کا بیشعر مجھے سنایا۔

فَلَكَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمُ سَبُعُوْنَ عُنْبَةُ مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ إِلَىٰ كَالَا مِ مِنْ جَالِ اونت بَيْحَةَ بِيلِ (وبال) ان كَسَرَ آدي جاكر وْت كَيْجَن مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن مِن عَلَى اللهُ وَبَهِي عَقِد اللهُ عَنْدِ الرائد وَبَهِي عَقِد اللهُ عَنْدِ الرائد وَبَهِي عَقِد اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

این بشام نے کہا شامری مراد بدر کے مقتولوں سے ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تعبیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

**⟨**(r∠r))>**\$8888\$**\$

مقام پر ہیں اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن آبخق نے نہیں کیا ان میں سے چندیہ ہیں۔

نی عبد من بن عبد مناف میں سے دوخص۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں سے ان کا حلیف۔

اورعامر بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے دو مخص۔

عتبه بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اورعميران كاآ زادكرده

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص ۔

نىيەبن زىدبن مليص ـ

اورعبید بن سلیط بن قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دومخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثمان جوقید ہوگیا تھا اور قید ہی میں مرگیا اس لئے اس کومتنو لوں میں شار کیا گیا۔

اوربعضوں کے قول کے لحاظ سے عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بنی مخزوم بن یقطه میں ہے سات مخص۔

حذيف بن ابي حذيف بن المغيره اس كوسعد بن ابي وقاص ني قال كيا ..

اور ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر واس کو صہیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعداس کوابواسید مالک بن ربیعدنے تل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعداس کوعبدالرحمٰن بن عوف نے تل کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ میر قید کرلیا حمیا تھا۔ اس کے بعد فدید دے کرر ہا ہوالیکن حمز و بن **عبد المطلب** 

ك( التهد ) اس جوزخم لكا تقااس كى وجهد راسة بى ميس مركميا

اورعمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القار ہ میں سے بہترین حلیف۔

اور بنی جمج بن عمر و میں ہے ایک مخص سبر ۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بی سہم بن عمرومیں ہے دو مخص۔

الحارث بن منبه بن الحجاج ۔اس كوصهيب بن سنان نے ل كيا۔

#### 

اور عامر بن الی عوف بن ضبیر ۃ عاصم کا بھائی ۔اس کوعبداللہ بن سلمہ العجلائی نے قبل کیا اور بعض کہتے ہیں ابود جانہ نے ۔

## جنگ بدر کے مشرک قید یوں کے نام

ابن اتخل نے کہا کہ قرایش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقبل بن الجارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ مناف میں سے حقبل بن الجارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن المطلب۔ اور بن المطلب بن عبد مناف میں سے دو تحص ۔ السائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب۔ اور نعمان بن عمرو بن علقمہ بن المطلب ۔

اور بنی عبد شمس بن عبد من ف میں سے سات شخص عمر و بن ابی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبد شمس۔ اور الحارث بن البی وحز ہ بن البی عمر و بن امید بن عبد شمس۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن البی وحر ہ کہا ہے اور ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس۔ اور ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس۔ اور ان کے حلیفوں میں سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن الما زرق۔ اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبد تمس بن اخی غزوان بن جابر بنی مازن بن منصور میں سے ان کا حلیف اورا بوثو ران کا حلیف۔

اور بنی عبدالدار بن تصی میں ہے دو مخص ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبدمن ف بن عبدالداراورالاسود بن عامران کا حلیف بیاوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمرو بن الحارث الب ق ہیں ۔

اور بنی الاسعہ بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن الی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرٹ بن عباد بن عثان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثان بن اسد ہے۔ ابن اسحق نے کہااورس لم بن ثماخ ان کا حلیف۔

اور بنی مخزوم بن یقظ بن مرہ میں سے نوشخص خالد بن ہشام بن المغیر ہابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور امسید بن ابی حذیفہ بن المغیر ہاور الولید ابن المغیر ہاور عثمان بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور المنذ ربن الی رفاعہ بن المغیر ہابد بن عبداللہ بن مخزوم اور سفی بن الی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن منظب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد السائب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور المطلب بن منظب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد بن العلم ان کا حلیف اس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو شکست کھا کر چیزے بھیر کے بھا گا

ہے اور اس نے بیشعر کہاہے۔

وَلَيْنَا عَلَى الْأَدُبَارِ تَدَمِى كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَقَدَامِنَا يَقُطُو اللَّهُ اللَّهُ مَم وهُ بيل كه بهارا خون بم وهُ بيل كه بهارا خون بمار حون بمار عنه الله بم وهُ بيل كه بهارا خون بمار عنه الله بم وهُ بيل كه بهارا خون بمار عنه الله بم وه بيل كه بهارا خون بمار عنه الله بمار عنه الله بمار عنه الله بمار عنه الله بمار عنه بمار عنه الله بمار عنه بم

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہےاور خالد بن الاعلم خزاعہ میں سے تھااور بعض کہتے ہیں کہ بی عقیل میں سے تھا۔

ابن اسحق نے کہا اور بنی سہم بن عمر و بن ہمصیص بن کعب میں سے چارشخص ابوو داعہ بن ضیر ۃ بن سعید بن سعید بن سمعہ بن مو پہلا مخفس تھا جو بدر کے قید بول میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذا فہ بن سعید بن سہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن سہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قبیس بن عدی بن سعد بن سم ۔

اور بن بح بن عمر و بن بصیص بن کعب میں سے پانچ شخص عبداللہ بن الی بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور الوعز ہ عمر و بن عبداللہ بن عثمان بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور الف کہ امیہ بن خلف کا آزاد کر دہ۔اس کی آزاد کی کے بعد رباح بن المفتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دارتھا کہ وہ بنی شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الف کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور و بہب بن عمیر بن و بہب بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن جمح بن عذا فہ بن جمح بن دراج بن العنبس بن المبان بن و بہب بن حذا فہ بن جمح۔

اور بنی عامر بن لوی میں سے تمین فخص سہیل بن عمر و بن عبدشمس بن عبدودا بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بالک بن حسل بن عامر بالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفتار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبدشس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبدالرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشمس ابن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبدالرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشمس ابن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بنی الحارث بن فہر میں سے دوشخص الطفیل بن افی تنبع اور عتبہ بن عمر و بن جحد م۔ ابن اسمحقوظ ہیں۔ ابن اسمحقوظ ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعدا دمیں سے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں سے جن لوگوں کے نام ابن اسمحق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔ اور بنی المطلب بن عبد مناف میں ہے تین فخص عقیل بن عمر وان کا حلیف اور اس کا بھا کی تمیم بن عمر واور اس کا بیٹا۔

اور بنی عبدشس بن عبد مناف میں سے دو مخص ۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امیدکا آزادکردہ۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک فخص بہان ان کا آ زاد کردہ۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی میں سے ایک مخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث \_

اور بن عبدالدار بن قصى من سے ایک مخص عقیل ان کا بمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دوقخص۔مسافع بن عیاض بن صحر بن عامرابن کعب بن سعد بن تیم۔اور جاہر بن الزبیر کا حلیف۔۔

اور بی محزوم بن یقظ میں سے ایک مخص قیس بن السائب۔

اور بنی جمح بن عمرو میں سے چھٹھ ۔عمرو بن انی بن خلف اور ابور ہم بن عبداللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور ان کا ایک اور حلیف اور ان کا ایک اور حلیف جس کے آزاد کردودو دو تخص جن میں سے ایک کا نام میرے پاس سے ایک کا نام میر کے قالم ابورافع ۔ نسطاس تھا اور امیہ بن خلف کا غلام ابورافع ۔

اور بني مهم بن عمرو ميں سے ايك فخص اسلم نيبيبن الحجاج كا آ زادكرده-

اور بنی عامر بن لوسی میں ہے دوخض حبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں سے شافع اورشفیع ان کے دونو ں یمنی حلیف۔

# جنگ بدر کے متعلق اشعار

ابن ایخی نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے سمئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے مسکے ان میں سے حزو بن عبدالمطلب کا کلام ہے القدان پررحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے تھے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

اُکُمْ نَوَأَمُوا کَانَ مِنُ عَجَبِ الدَّهُوِ وَلِلْحَیْنِ أَسْبَابٌ مُبَیِّنَهُ الْاَمْوِ (اے کا طب) کیا تونے رائے بھی اسباب (اے مخاطب) کیا تونے زمانے بھر کے جیب واقعے پڑٹورنہیں کیا اور مون کے لئے بھی اسباب

سل (الف) من منبة به " تقديم نون بريا ولكما ب-جوتم يف كاتب ب- (احمحودي)

ہوتے ہیں جن کامعاملہ ظاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمُ فَحَانُوا تَوَاصَوُا بِالْعُقُوقِ وَبِالْكُفُرِ ارروہ واقعہ بجزاس كے اور كچھ نہ تھا كہ ايك قوم كو (خيرخواى اور) نصيحت نے ہلاك كرويا تو انہوں نے نافر مانى اورانكار سے عہد شكنى كى۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحْوَ بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِمَعِهِمْ فَكَانُوا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسَمَ وَهَا بِي جَمْعِهِمُ جَسَمَ وَهَا بِي جَمْعِهِمُ جَسَمَ وَهَا بِي جَمْعِهِمُ جَمْعُ مِن وَهِ وَهَا بِدركَ سَلَكَ بِسَةَ بِاولَ (بَل) مِن جَسَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيْرَ لَمْ تَبْغِ غَيْرَهَا فَسَارُوْ إِلَيْنَا فَالْتَقَيْنَا عَلَى قَدْرِ ہم تو قافے کی تلاش میں نکلے تھے۔اس کے سواہارااورکوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف ہلے تو ہم دونوں تقدیر کے تھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقابلے ہوگئے۔

فَلَمَّا الْتَقَیْنَا لَمُ تَکُنُ مَثْنَوِیَّةً لَنَا غَیْرَ طَعْنِ بِالْمُنَقَّفَةِ السَّمْرِ فَلَمَّا الْتَقَیْنَا لَمُ تَکُنُ مَثْنَوِیَّةً لَنَا غَیْرَ طَعْنِ بِالْمُنَقَّفَةِ السَّمْرِ فَهِ جَبِهِ مَا يَكُ مُدَمَ كُول سيد هے كئے ہوئے بیر جب ہم ایک دوسرے كے مقابل ہو كے تو ہمارے لئے گندم كول سيد هے كئے ہوئے بیزوں ہے نیزوز فی برنے كے سواواليس كی كوئی صورت (بی) نتھی۔

وَضَوْبٍ بِبِيْضٍ يَخْتَلِى الْهَامَ حَلَّهَا مُشَهَّرَة الْأَلُوانِ بَيِّنَةِ الْآثُو اور بجرَ چَکتی ہوئی (الیم) آلموارول سے مارنے کے جن کی دھاریں گرونوں کوالگ کردیتی ہیں جن کے رنگ سفیداور جن کے جو ہرخوب نمایاں ہیں۔

وَنَحُنُ تَرَكُنَا عُنَبَةَ الْغَيِّ فَاوِياً وَشَيْبَةً فِي الْفَتْلَى تَجَوْجَمُ فِي الْجَفْرِ اورجم نَ مُرابى كى دہلیز (عتبہ) كو پوند خاك كر كے چھوڑا۔ اور شیبہ كومفتولوں میں بڑى باؤلی كے درمیان کچپڑا ہوا یالڑھكتا چھوڑا۔۔۔

وَعَمْرٌ و ثَوَى فِيْمَنُ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَسُمَّقَتْ جُيُوْبُ النَّاثِحَاتِ عَلَى عَمْرٍ و ان لوگوں کے تمایق جو پیوندخاک ہو گئے ان میں عمر دمجی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خواں عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تارتار ہو گئے۔

جُیُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بُنِ غَالِمٍ کِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهُرِ ان شُرِیفِ مِنْ الدَّوَائِبِ مِنْ فِهُرِ ان شُریفِ مُورَوَں کے کریان جواؤی بن غالب بیں سے بین اور فہری اعلیٰ شاخوں سے نگل ہیں۔ اُولَیْکَ قَوْمٌ فَیْتَلُوْا فِی ضَلَالِهِمْ وَخَلَوْا لِوَاءً غَیْرَ مُحْصَفِرِ النَّصْرِ یہ وہ لوگ ہیں جوانی گمرای میں مار ڈالے گئے اور پر چم الی حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تك اس كے ياس مدونة بيني سكے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَةً فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدْرِ مرابی کے اس پر جم نے جس پر چم والوں کی قیادت ابلیس نے کی آخران کے ساتھ ہے و فائی ک اور پچ توبیہ ہے کہ وہ پید بے و فائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمُرَ وَاضِحًا ﴿ بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معالمے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھے لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیحد گی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یا رانہیں۔

فَإِنِّي أَرَى مَالَا تَرَوْنَ وَ إِنَّيِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز د کمچے رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھے رہے ہواور بات سے سے کہ میں سزائے اللی ے ڈررہا ہوں کہ اللہ قبروالا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْسِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمُ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْرِ آ خروہ انہیں موت کے سئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس (کےرہ) مجئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوُا غَدَاةَ الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ۚ ثَلَاتَ مِئِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر ادنوں کے شل تین سوتھے۔

وَقِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكُرِ اور ہم میں اللہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل جماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس کے بیان کی توضیح جا ہے تھے۔ (ہم سے یو جھتے تھے کہ آخرو ولوگ کون تھے )۔

فَشَدَّىهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَالِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمُ تَجْرِيُ غرض ہارے پر چم کے نیچے رہ کر جریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر (ایسی) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر ( لگا تار ) موتیں ( چلی ) آ رہی تھیں ۔

تواس کا جواب ا کارٹ بن ہشام بن المغیر ہے دیا ورکہا۔

أَلَا يَا لَقَوْمِيْ لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجْرِ وَلِلْحُزْنِ مِنِّيْ وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

اے قوم سعشق اور فراق میرے غم اور سینے کی جس ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَى جَوْدًا كَأَنَّهُ فَرِيْدٌ هَوَاى مِنْ سِلُكِ نَاظِمِهُ يَجُرِي اورمیری آئمھوں ہے آنسول کی جھڑی لگنے کا حال من گویا (ان میں سے برایک آنسو) دریتیم ہے جولزی پرونے والے کی لڑی سے نکل کرتیزی سے گرا جارہا۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَوْى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْرِ شیریں خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں ) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَمِنْ ذِي نِدَامٍ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرٍ اے عمر وجو برداوسیع اخلاق کا تھ تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں (کے دلوں) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ صَادَ فُوَامِنُكَ دَوُلَةً ﴿ فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُوَلِ الدَّهْرِ اگر کسی قوم نے اتفاقی طور سے بچھ پرغیبہ پالیا ہے تو زیانے میں انقلابات زمانہ کا ہوتا تو ضروری ہے۔ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى تُرِيُّهِمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلٍ وَعُرِ کیونکہا گلےز مانے کی گروشوں میں تیری حالت بیتھی کہتوا پنی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت راہیں دکھا تار ہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمُرُو أَتُرْكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبُقِ بُقُيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر اے عمرو! اگر میں ندمرا ( زندہ رہا ) تو تیرا بدلہ لے کرچھوڑ وں گا۔اورکسی قرابت یا سمر صیانے کے لحاظ ہے کسی طرح کا رحم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كِرَامٍ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي جس طرح ان لوگول نے میری کمرتو ژ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے (تنل کے ) ذریعے تو ژووں گا۔

أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحُنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهُرِ یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بن فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فیالَ لُوَیِّ ذَبِبُوْا عَنْ حَرِیْمِکُمْ وَآلِهَةِ لَا تَنْوُکُوْهَا لِذِی الْفَخْوِ پی اے بی لوی! اپنی آبرواور اسپے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں لخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

نَـوَارَ لَهُــا آبَاؤُ كُــمْ وَ وَرِثْنَـمْ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّنْوِ تمهارے بزرگول نے اورتم نے انہیں اور جھت اور پردوں والے کھر اور اس کی بنیادوں کو ورافت میں یایا ہے۔

قَسَمَا لِحَلِيْ عَلَيْ فَسَدُ أَرَادَ هَلَا كَكُسِمْ وَلَا تَغَذِرُوُهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُدُرِ ايك متين فخص كوكيا هو كميا ہے كماس نے تہارى بربادى كا اراده كرليا ہے۔ پس اے آل غالب! اس كوكى عذر يس معذورند جانو۔

وَجِلُواْ لِمَسنُ عَادَیْنُمْ وَتَوازَدُواْ وَکُونُواْ جَمِیْعًا فِی التَّاسِّی وَفِی الصَّهْوِ اور الله السَّ اور جن لوگوں سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے (مقابلے کے) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور میں میں سب کے سب شفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنُ لَنُسَأَرُوا بِأَحِيْكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَثَأَرُوا بِذَوِی عَمْرٍو شَايِدِكُمْ اَنْ لَمْ تَثَأَرُوا بِذَوِی عَمْرٍو شَايِدِكُمْ الْحِيْلِ اللهِ عَمْرُوتُ مِنْ اللهُ عَمْرُوتُ اللهُ ال

كَانَ مَدَبُ اللَّرِ فَوْق مُتُونِهَا إِذَا جُرِدَتْ يَوُمًا لِأَعْدَائِهَا الْعُزُدِ جَرِدَتْ يَوُمًا لِأَعْدَائِهَا الْعُزُدِ جب ووكى وقت البيخ چند ھے دشنوں كے لئے بر ہند كی جاتی ہیں توان كی پیٹھوں پر (جو ہرا ہے نمایاں ہوتے ہیں) كویا چیونٹیوں كے دینگئے كے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آخق میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ ایک قو آخر بیت کا''الفخو''اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہ ان دونوں مقاموں پران الغاظ ہے اس نے بنی مُنْ النَّامُ کا ارادہ کیا ہے۔ این ایخ نے کہا کیلی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کو (بھی) ان شعروں اور ان کے جواب کا جانے والانہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مختل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن اسحق نے مقتولین (بدر) میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان افعار میں آئیا ہے۔

آگئم نَسرَ آنَّ اللَّهَ آبُلَى رَسُولَهُ بَلاءً عَزِينَ فِي الْحِيدَادِ وَذِي فَصَلَمُ كَيا تونِينِ وَيَعاكم الله تعالى بنا متعان ليا ہے۔ ايبا امتحان جيئے عزت و اقتدار وضيات كنياده كرنے كے لئے ) لياجاتا ہے۔ اقتدار وضل والول كا (اس كى عزت واقتدار وضيات كنياده كرنے كے لئے ) لياجاتا ہے۔ مَا أَنْزَلَ الْكُفّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَعَلِ مَا أَنْزَلَ الْكُفّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَعَلِ الله الله عَلَى الله ع

فَجَاءَ بِفُرُفَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَا لِلَهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَا لِلَهِ ع اورآپالله(تعالی) کی جانب ہے اتاری ہوئی (حق وباطل میں) فرق ڈالنے والی چیز لے کر آئے جس کی آیتی عقل والوں کے لئے واضح ہیں۔

فَآمَنَ أَقُوامٌ بِذَاكَ وَأَيْفَنُوا فَأَمْسَوُا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي النَّهُمُلِ لَوَ يَحْمُدِ اللهِ مُجْتَمِعِي النَّهُ مُلِ لَوَ يَحْمُدُوا بِي مَمَام بِراكنده تُوتُون كوايك جُكه جُع لَمُ عَلَم مِراكنده تُوتُون كوايك جُكه جُع مَرَا لِينَ مَام بِراكنده تُوتُون كوايك جُكه جُع مَر لِينَ والله مِن مُنَا مَ مِراكنده تُوتُون كوايك جُكه جُع مَر لِينَ والله مِن مُنَا مَ مِن النَّذِه والله مِن مُن اللهُ مَا مُن كُلُون اللهُ واللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن مُن اللهُ مَنْ أَمُ مُن اللهُ مُنْ مُن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مُن مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مُن مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن الله

وَأَنْكُرَ أَقُواهُ فَوَاغَتُ قُلُوبُهُمْ فَوَادَهُمْ ذُوالْعَرْشِ خَبْلًا عَلَى خَبْلِ اور چندلوگول نے (اس کا) انکار کیا تو ان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فساویس اور فساوی زیادتی کردی۔

وَأَمْكُنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ رَسُولَةً وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ اوراس قوم كوقدرت و دى جو

غضب آلود تھی اوران کا (یہ) کا م بہترین کا م تھا ( کدان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمُ بِيُضٌ خِفَاكٌ عَصَوُابِهَا وَقَدُ خَادَتُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّفُلِ ان کے ہاتھوں میں سفید ( چیکتی ہوئی ) سبک ( تکواریٹھیں ) جن سے انہوں نے وارکئے اور ان تکواروں کے جلا دینے اور صیقل کرنے میں انہوں نے اپنا وقت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَحْدَةٍ مِنْهُمْ كَهُل پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھیروں (تجربہ كاروں) كو پچھاڑ ڈالا \_

تَبِيْتُ عُيُوْنُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمُ تَجُوْدُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبُلِ الْ ان بررونے والیوں کی آئیمیں جھڑی اورموسلا دھار بارش ہےرات بھرسٹاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَلَى عُنْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَةً وَشَيْبَةً تَنْعَاهُ وَتَنْعَلَى أَبَاجَهُلِ رونے والیاں گماہ عتبہاوراس کے بیٹے اورشیبہاورا بوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرِّجُلِ تَنْعَى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهِمْ مُسَلَّبَةً حَرَّى مُسَيِّنَةَ الثُّكُل اورایک یاؤں والے ( ننگز ہے الاسود بن عبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی سیاہ لباس پہنی ہوئی ہیں اوران کے اندرآ گ گلی ہوئی ہےاورعزیزوں کی جدائی (ان کے چیروں سے )عیاں ہے۔

ثَرَاى مِنْهُمُ فِي بِنُرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلِ توان میں کی ایک تو ی جماعت ۔ جنگوں اور قیط سالیوں میں امداد دینے والی ۔ کو بدر کی باولی میں یز اہواذ د تھےگا۔

دَعَا الْغَنَّى مِنْهُمُ مَنْ دَعَا فَأَجَابَةً وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل ان میں سے بہتوں کو گمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرلی اور گمراہی کی (ج نب تھینچنے والی) بہت سے رسیال ہیں (اگرچہ)ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَاَضْحُوا لَذَى ذَارِ الْجَحِيْمِ بِمَغْزِلِ عَنِ الشَّغْبِ وَالْعُدُوَّانِ فِي أَشْغَلِ الشُّغُلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس چنخ پکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے پہنچ گئے ۔

نے (الف) میں والوبل ہے جوتح بیف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کاوزن باتی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)

تو اس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیرہ نے دیااور کہا۔

عَجِبْتُ لِلْأَقُوامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِى اعْتِرَاضِ وَذِي بُطُلِ مجھے بعض لوگوں سے حیرت ہوئی جن میں ہے نا دان نا دانی اور قابل اعتراض اور حجوث ہے بھری ہوئی ہاتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدُرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهُلِ بدر کے روز کے مقتو بین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے تم عمروں اور سن رسیدہ لوگوں کی لگا تارشریفانہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ غَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْلِ روشن چېرے والے بہا در'بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں ہے' جنگ میں نیز ہ باز'اور قحط میں کھانا کھلانے والے۔

أَصِيْبُوْا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوْا عَشِيْرَةً ۚ بِقَوْمٍ سِوَاهُمْ نَاذِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہوں نے اپنی قوم کے سوا وطن اور نسب کے لحاظ سے دور والی دوسری قوم کے عوض میں اینے خاندان کوفروخت نہیں کیا۔

كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعُل جس طرح تم میں بنی غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایسے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِنْمًا بَيَّنًا وَقَطِيْعَةً يَرى جَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأَى وَالْعَقُل (تم لوگوں کے مٰدکورہ کام ) نیکی کی مخالفت ۔صریح گن ہ اور رشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والےان کا موں میں تمہاری تعدی دیکھ رہے ہیں۔

فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ قَدْ مَضَوُا لِسَبِيْلِهِمْ ۚ وَحَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْلِ اگرابیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ جے گئے ہیں (تو میجھ مضابقہ نہیں) موتول میں ہے بہترین موت توقش ہی کی موت ہے۔

فَلَا تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ لَكُمْ كَائِنٌ خَبُلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبُل ا گرتم ان کوتل کررہے ہوتو اس سے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کاقل تمہارے لئے دائمی فساد (بی) فسادے۔ شَيَّتًا هَوَاكُمُ غَيْرَ مُحْتَمِع الشَّمْلِ فَإِنَّكُمْ لَنُ تَبْرَحُوا بَعُدَ قَتْلِهِمْ

کیونکہ ان کے آل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوراپنی پریشان قو تول کی شیرازہ بندی نہ کرسکو سے۔

بِفَقُدِ ابْنِ جُدُعَانَ الْحَمِیْدِ فَعَالُهٔ وَعُنْبَهَ وَالْمَدُعُوِّ فِیْکُمُ أَبَاجَهُلِ ابْفَقُدِ ابْنِ جُدُعَانَ الْحَمِیْدِ فَعَالُهٔ وَعُنْبَهَ وَالْمَدُعُوِّ فِیْکُمُ أَبَاجَهُلِ قَالِلُ سَائِسَ کَامُوں واللہ ابنان جدعان اور عتبداور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگول کی عدم موجودگی ہے (فیکورہ بالا برائیاں رونما ہوں گی)۔

وَشَيْبَةُ فِيهِمُ وَالْوَلِيْدُ وَفِيهِمُ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَوِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشَيباوروليدَ فِيهِمُ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَوِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشَيباوروليدَ فِي الْمُعْتَوِيْنَ وَذُوالا (ان اورشَيباوروليدَ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اُولَیْكَ فَاہِّكِ فُمَّ لَاتَبِّكِ غَیْرَهُمْ نَوَائِحُ فَدُعُوا بِالرَّذِیَّهُ وَالنَّكُلِ عزیزوں کی جدائی اور مصیبت کو پکار کررونے والیوں کو جاہیے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور برندروئیں۔

وَقُوْلُوْا لِلْهُلِ الْمُكَّنَيْنِ تَعَاشَدُوْا وَسِيْرُوْا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّغُلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى دونوں جانب رہنے والوں سے کہدو کہ تشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیڑب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُواْ آلَ كَعْبِ وَذَيِّبُواْ بِنَحَالِصَةِ الْآلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سِبَعَالِصَةِ الْآلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سِبِلُ كر (چلو) اور بنى كعب كوهير لواور خالص رنگول والى اور نى ميقل كى بهونى (تكوارول) سے مدافعت كرو۔

وَالاَّ فَبِيْتُواْ خَالِفِيْنَ وَأَصْبِحُواْ أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعُلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے پامال کرنے والوں کی پامالی کی نہایت ذلیل عالت میں دن بسر کرو۔

اورضرار بن الخطاب بن مرداس محارب بن فہر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِيْتُ لِفَخُرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالانکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میںعبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَقَخْرِ بَنِي النَّجَّارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أُصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان پورے کا پورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ٹابت قدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُودِرَتُ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ تَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے یزی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيْ بِنَا الْجُرْدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَّكُمْ ۚ بَنِي الْآوُسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ قَائِرُ اوراے بنی اوس چھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز گھوڑ ہے ہمیں (ایبی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تہاراوسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں شے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کو تسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بی النجار کے درمیانی جھے پر کریں مے جس کے لئے نیز وں اور زرہ پوشوں کے بار بر دار بھی ہوں مے۔

فَنَتُوكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيُّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا چھوڑیں سے کہ انہیں پرندوں کی نکڑیاں تھیرے ہوئے ہوں گی اور بج جھوٹی آرز وون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيْهِمُ مِنْ آهُلِ يَثْرِبَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پٹر ب کی عورتیں ان برروتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام پرالیمی رات ہوگی جو نیند سے بیدارر کھنےوالی ہوگی ۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ ذَمٌّ مِمَّا يُحَارِ بُنَ مَاثِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں سے ہمیشدان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سےان تلواروں نے جنگ کی۔

يرت ابن بشام الله حدوم

فَإِنْ تَظُفَرُوا فِي يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ ا مرتم نے بدو کے روز فتح یا کی تو اس کا سب بھی صرف یہی ہے کہتمہار انصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمد کے ساتھ ہو گیا ہے اور سے بات ظاہر ہے۔

وَبِالنَّنَهُرِ الْآخُيَـارِ هُــمُ أَوْلِسِيَاوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منخب لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور بختیوں میں وہ ایک دوسرے ہے مدافعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخرکار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُّ أَبُوْبَكُو وَ حَمْزَهُ فِيْهِمْ وَيُدْعَى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بكرا ورحزه كاانبيس لوكول ميس شار باور جنك لوكول كانو ذكركرر بابان ميسب سيبهتر تووہ ہے جوعلی کے نام سے پکاراجا تا ہے۔

وَيُدُعَى أَبُوْحَفُصٍ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ ﴿ وَسَعُدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرٌ اور جوابوحفص (عمر)مشہور ہے۔اورعثان بھی انہیں افراد میں سے ہواورسعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ میں موجود ہو۔

ٱوُلئِكَ لَا مَنْ نَتَجَتُ فِي دِيَارِهَا ۚ بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ یہ لوگ ہیں (جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا وس اور بنوالتجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنُ أَبُوُهُمْ مِنْ لُوِّي بُنِ غَالِبٍ ﴿ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعُبُّ وَعَامِرٌ ۗ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان نہ کور ہ لوگوں کا جداعلی لوسی بن غالب

غَدَاهَ الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُونَ الْأَكَالِرُ هُمُ الطَّاعِنُوْنَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے میں شہسواروں پر نیزہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وفت بہترین اور بہت نیکیاں کرنے والے۔

تواس كاجواب بني سلمه كے كعب بن مالك نے ديا اور كہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ (تعالیٰ ) کے کاموں پر جیران ہو گیا اور اللہ تو ان باتوں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا \_الله كوكوئي مجبور كرنے والانہيں \_

قَطَى يَوْمَ بَدُرٍ أَنْ نُلَاقِيَ مَعْشَرًا ۚ بَغَوْا وَسَبِيْلُ الْبَغْيِ بِالنَّاسِ جَائِرُ بدر کے روز اس نے فیصلہ کر ویا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں جنہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کی را ہ لوگوں کوئیڑ ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ حالا تکدانہوں نے لشکر جمع کرلیا تھا اور جولوگ ان کے نز دیک رہنے والے تھے انہوں نے ان ے جنگ کے لئے نکلنے کا یہاں تک مطالبہ کیا کہان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔

وَسَارَتُ اِلَّيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا بِأَجْمَعِهَا كَعُبُّ جَمِيْعَ وَعَامِرُ اور وہ سب کے سب ہماری طرف چل بڑے اور ان کا قصد ہمارے سواکسی دوسرے (کی طرف) نەتغاجىلە بى كىپ اور بن عامر ( ہمار بے مقابل آھيے ) ـ

وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَالْآوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت سے ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ بنے ہوئے ہیں اور غلبر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَا يَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ مِ يَمِيسُونَ ۖ فِي الْمَاذِيِّ وَالنَّفُعُ لَائِرُ بن النجار کی جماعت اس کے پرچم کے نیچے ہے اور وہ سفید اور نرم زرہوں میں نازے چلے جا رہے ہیں اور گروغبار اڑ اجار ہاہے۔

فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمُ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْصَحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفُسِ صَابِرُ بھر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہرایک کوشان تھا کہائے ساتھیوں کے لئے 'خودا پے نفس يد وليرى كاطالب اورثابت قدم تعا\_

شَهِدْنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِّ ظَاهِرُ ہم نے اس بات کی کوائی دی کہ اللہ کے سوا کوئی بروان چڑ معانے والانہیں اور بیک اللہ کا سچائی کا پیام رسان غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔

مَقَابِيْس يُزُهِيُهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

وَقَدُ عُرِّيَتُ بِيُضٌ خِفَافٌ كَٱنَّهَا

لے (الف) میں''وجمیع'' ہے جوتر یف کا تب ہے جس سے وزن شعر باتی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں ''یمشون '' ہےجس کے معنی چلنے کے ہو سکتے ہیں لیکن فخریہ شعر کے لئے ہمیون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احمحمودی)

اورسفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) برہند کرلی سنگیں کویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینینے والا تیرے آ محمول کے سامنے انہیں حرکت دے رہاہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنُ هُوَ فَاجِرُ ا بہیں تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو t فرمان تفاوه موت ہے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم ۚ وَعُتْبَةً قَدُ غَادَرُنَةً وَهُوَ عَاثِرُ آ خراوجہل نے اینے منہ کے بل پنخنی کھائی اورعتبہ کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ تھوکر كعاجكا تقابه

وَشَيْبَةً وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغِي وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کوا ورقیمی کوانہوں نے چیخ یکار میں جھوڑ دیاا دریہ دونوں کے عرش والے کے منکر تھے۔ فَأَمْسَوُا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُوْدٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکرجہنم ہی میں نتقل ہوتے والأہے۔

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدُ شَبَّ حَمِيُّهَا لِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شباب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں مجری ہوئی ہے۔ (یاسلگنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدُ قَالَ أَقْبِلُوا ۚ فَوَلَّوُا وَقَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله ( مَثَاتِقَيْمُ) ان ہے فر ما جیکے تھے کہ ( میری جانب ) آ گے بردھوتو انہوں نے منہ پھیر لیااورکہا کہ تو تو صرف ایک جا دوگر ہے۔

لِأَمْرٍ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكُوْابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت ) اس سبب ہے تھی کہ اللہ نے جا ہا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اور جس ہات کا اللہ (تعالیٰ ) نے فیصلہ فر ما دیا اس کورو کئے والا کوئی نہیں ۔

اورعبدالتدبن الزبعرى المبحى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے بيس كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے آتشی بن زرارہ بن النباش **کی جامب** ان اشعاری نسبت کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔

ابن اسحق نے کہائی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَةً مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِرَامٍ بدر اور اس کے ماحول پر کیا (آفت آگئ) ہے کہ کورے کورے چرے والے شریف ٹوجوانوں نے۔

تَرَكُوا نُبِيُّهُا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهُا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَام نبیہ منبہ اور ربیعہ کے دونوں بیٹوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے خالف تھے پیچھے حجھوڑ دیا۔

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُدُ كَالْبَدُر جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَام اور فیاض حارث کوچھوڑ دیا جس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا تھا جس نے اندھیری رات کوروشن کر وياہے۔

وَالْعَاصِيَ بُنَ مُسَنِّهِ ذَامِسرَّةٍ رُمُحًا تَمِيْمًا غَيْرَ ذِي أَوْصَام اورمدبہ کے بیٹے عاصی کو (حچھوڑ دیا) جوقوی اور (لمبا کویا) پورانیز ہتھا اور عیبوں والانہ تھا۔ تَنْمِي بِهِ أَعْرَاقُهُ وَجَدُّودُهُ وَمَآثِرُ الْأَخُوالِ وَالْأَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور **پچا**ؤں کے صفات حمیدہ برورش یاتے تھے۔

وَإِذَا بَكُى بَاكٍ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّئِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب كوكى رونے والا رويا اورائے عم (كا ظهار) بآواز بلندكيا تو (سمجھلوكه) عزت وشان والے سرداراین ہشام پر بی آ واز بلند کررہاہے۔

حَيًّا الْإِلَّهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهُطَهُ لَرَبُّ الْإِنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامٍ ابدالولیداوراس کی جماعت کو خدا زندہ رکھے اور مخلوق کی برورش کرنے والا انہیں سلامتی سے مخصوص فر مائے ۔

تواس کا جواب حسان بن ٹابت الانصاری نے دیا اور کہا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَكَادَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُّوْتَهَا سَجَّام (مرهبے کہداور) رو( خدا کرے کہ ) تیرن آئکھیں (ہمیشہ ) روتی ہی رہیں اور پھر بہنے والے خون کو نے نگلیں اور کوشہائے چیٹم کو بار بارسیراب کرتی رہیں۔ مَاذَا بَكُيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلاَّ ذَكُرْتَ مَكَارِمَ الْأَفُوامِ اس (مرہے) کے ذریعے ان لوگوں ہررویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تو نے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ ٱلْحَلَائِقِ صَادِقَ الْإِقْدَامِ اورہم میں سے بزرگ ہمت والی۔وسیع الاخلاق اور جو کام شروع کرے اس کو پورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنَى النَّبِيَّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذَى وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَفْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جو بخی اوراعلیٰ صفات والا ہے اور قشمیں کھانے والوں میں سب ہے زیادہ قسمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثْلُهُ وَلَـمِثْلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّعَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَام پس بے شبہہ اس کے ہے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر( قابل تعریف صفات کے ساتھ کسی قتم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔

اورحسان بن ٹابت الانعباری نے ریجی کہا ہے۔

تَبَلَّتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيُدَةٌ تَشْفِي الطَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ ایک دوشیز و نے خواب میں تیرے دل کو بیار بنا دیا ہے جو ٹھنڈے مسکرانے والے (دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِنِي كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مشک کو ہارش کے یانی کے ساتھ تو ملالے ( تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے ) یا نہ بوجہ جانور کے خون کی پرانی شراب (ے شفاہوتی ہے)۔

نُفُجُ الْحَقِيْبَ بَوْصُهَا مُتَنَصِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيكَةِ الْأَفْسَامِ ا بھری ہوئی گھڑی والی ( یعنی بڑے کو لھے والی کویا ) اس کے کو لھے تہ بہتہ ہیں۔ بھولی بھالی قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَتُ عَلَى قَطَنِ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضًّلًا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَام اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر مڑی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو سمویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔

وَ تَكَادُ تَكُسَلُ أَنُ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَهُ وَحُسُنِ قُوَامِ جَمْمِ كَادُ تَكُسُلُ أَنُ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَهُ وَحُسُنِ قُوَامِ جَمْمِ كَا نَا الرَّ الرَّحِ الرَّحِ الرَّحَ الرَّحِ الرَّحَ الرَّحِ الْحَرْمَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحِ الْحَمَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحِ الرَّحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَّحَ الرَّحَ الرَّحَ الْمُوالِقُ الرَّحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَحَ الرَّحَ الرَحَ الْمُ الرَحَ الرَحَ

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَيِّرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُورِعُنِي بِهَا أَخْلَامِي أَمَّا النَّهَارِ عُنِي بِهَا أَخْلَامِي (ميراتمام) دن اس كى ياوے فالى نبيس رہتا۔ اور (تمام) رات مير د فواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہیں۔

آفُسَمْتُ آنْسَاهَا وَآنُوكُ ذِكْرَهَا حَتَى تُغَيَّبَ فِي الطَّرِيْحِ عِظَامِيُ وَلَمُّوَاهِمُ الْخُسَمْتُ آنْسَاهَا وَآنُوكُ ذِكْرَهَا وَكَالِمَ الْحَتَى تُغَيَّبَ فِي الطَّرِيْحِ عِظَامِيُ (مُرُكُونَ مِينَ ) (مُرُكُونَ مِينَ ) مِعولوں گا وراس كى ياد (مجمع نہيں) چھوڑوں گا يہاں تک كه ميرى بڈياں قبر ميں (مرُكُل كرنيست ونا بوداور) غائب ہوجا كيں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهَوای لُوَّامِیْ کُوَّامِیْ کُوَّامِیْ کُوَلُ مِت کرنے سے روکے ) حالا تکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے سے روکے ) حالا تکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی بات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَتْ عَلَى بِسُخْوَ فِي بَغُدَ الْكُرَا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآبَامِ (الكَرَات) دَات عَلَى بِسُخُو ف (ايك رات) ذمانے كے (اس) انقلاب (يعنى واقعة بدر) كے قريب (ميرى) ذراى نيند كے بعد سويرے سے پہلے وہ ورت ميرے ياس آئی۔

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَّمْ لِمُعْتَكِرِ مِنَ الْأَصْسَرَامِ (اور)اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹول کے گلول کے جموم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوخم واندوہ مناویتا ہے۔ (یعنی لوگ مال وجاہ کی فکر میں اپنی عمر تناہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ الَّذِي حَدَّلْتِنِي فَنَجُوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بَنِ هِشَامِ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّلْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بَنِ هِشَامِ (مِن كُنْتُ اللهُ مِن ) جَمُولُ ہِ تَوْتُو (مِن اللهُ مِن ) جَمُولُ ہِ تَوْتُو (مِن اللهُ مِن عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ ال

تَوَكَ الْآحِبَةَ أَنْ يُفَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَسا بِسِرَأْسِ طِلمِوَّةٍ وَلِجَسامِ كَوَلَكَ الْآحِبَةَ أَنْ يُفَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَسا بِسِرَأْسِ طِلمِوَّةٍ وَلِجَسامِ كَالَّهِ وَسَتُول كَ لِحَسِينَ بِهِ مِن يَهِ مِن يَهِ مَن يَهِ مَن يَهِ مَن يَالِ مَن الْهِ مِن يَه اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

این بشام ههددوم کریست این بشام هه حددوم کریست این بشام ها حددوم کریست این بشام ها حددوم کریست این بشام ها حددوم

تَذَرُ الْعَنَاجِيُجُ الْجِيَادُ بِقَفُرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدٍ وَ رِجَامِ بہترین اور تیز رفتار کھوڑے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) جھوڑتے چلے جارے تھے جس طرح پھر بندھی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَلَـواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرِ مَقَـامِ ان محور وں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شکافوں کو بھر لیا تھا اس سے ان میں بیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس (حارث بن ہشام ) کے دوست بڑی پڑی جگہ بڑے

وَبَنُوْ اَبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِسَىٰ مَسَعُرَكٍ لَهِ لَصَرَ الْإِللَّهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معر کے میں (تھپنسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیق)نےمسلمانوں کوفتح یاب فر مایا۔

طَحَنتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بِضِرَامِ الیں جنگ نے انہیں پیس ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جار ہاتھ اور القدتو اپنا حکم جاری ہی قرماتا ہے۔

نَزَلًا الْوَالَــُهُ وَجَــرُيُــهَا لَتَــرَكُــنَهُ جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَامِ اگرمعبود (حقیقی کواس کا بچانا مقصود ) نه ہوتا اور ان (محموڑ وں) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کودرندوں کا نوالہ کرچھوڑ تے یا ٹاپوں سے یا مال کرڈ التے۔

مِنْ بَيْنِ مَـأْسُورٍ يُشَدُّ ۖ وَقَاقُهُ صَفَّرٌ إذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَام وہ دوحالتوں کے درمیان (ہوتا یا تو) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایبا بہا درکس دیتا جو نیز ول

کے مقابلے میں بھی جمایت کرنے والا ہے۔

حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْآغُلَامِ

وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوَةٍ

ا (الغب ) دونول میں ''بینسد'' کو بضمہ یا اورفتی شین مشد دیعنی بطورنعل مجبول لکھا ہے اورصقر کومجر در کر کے اس کو ما سور کا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور (ج و ) میں''صفر ا'' نے سے کھا ہے اور اسے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے ''بیشد'' کو نعل معروف اور صقر کو س کا فاعل قرار دیے کرمعنی کے ہیں۔القد بہتر جانتاہے کہ شاعر کی کیا مراد ہے۔(احدیمودی)

سيرت ابن بشام الله حمد دوم من المحكم المحكم

اور (یا) زمین پر یژا ہوا ہوتا اور کسی بکار نے والے کا جواب نہ دیتا یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ ہے ہٹ جا کیں۔(یعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہوہ جواب دےگا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيِّنِ إِذَ رَأَى مُ بِيْضَ السُّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا ) جب دیکھتا کہ سفید (چپکتی ہوئی) تکواریں۔ مستقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمُ يُخُزِم نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَع مِقْدَامِ (وہ آلمواریں) ہراس حیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتمی جوا پنانسب بیان کرے تو اہے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی ( بیعنی اس کے آبا واجداد تمام باہمت تھے )اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو (رشمن کی پردانہ کرکے ) آ گے بڑھنے والا ہے۔ بيْضُ إِذَا لَاقَتْ حَدِيْدًا صَمَّمَتْ كَالْبَرْق تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَام وہ ایس سفید (چیکتی ہوئی تکواریں) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اسے کاٹ کرینچ اتر جاتی ہیں اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اہر کے نکڑوں کے سائے کے نیج بجل (چیک رہی) ہے۔ بقول ابن بشام کے الحارث بن بشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبُوا مُهْمَرِى بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہان لوگوں نے میرے بچھیرے کوسرخ کف دار (خون ) میں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَيْنِي إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوَّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کہ اگر میں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا توقتل ہو جاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود ر ہنا میرے دشمن کوکس طرح مجبور نبیس کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمُ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ تو میں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید پر کہ کسی اورفساد کے موقع بران سے بدلدلیا جاسکے۔

ابن ابحق نے کہا کہ الحارث نے میاشعار جنگ بدر سے اسے بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے چھو

ابن ایخل نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرَيْشٌ يَوْمَ بَدُرٍ عَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرِ عَدَاةً الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدَركِ دن جوقيد كرنے اور خوب قُل كرنے كا دن تما قريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْسَ فَشُنتَجِرُ الْمَوَالِی حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَهِم شیران جَنَّ ہِی خَاص کرابوالولید کے روز (کویادکرو)۔

قَتُلْنَا الْبَنَى رَبِیْعَةَ یَوُمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُضَاعَفَةِ الْحَدِیْدِ جَسِروزربیدے دونوں بیٹے لوہے کی دہری (زرہوں) ہیں ہمارے مقابلے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کو تل کردیا۔

وَفَرَّبِهَا حَكِيْمٌ يَوُمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّبَجَارِ تَخُطِرَ كَالْاسُوْدِ اورجب بن النجارشيروں كى طرح تا زہ جولانياں دكھانے گئے تو حكيم وہاں ہے بھاگ كيا۔ وَوَكُتُ ذَاكَ جُمُوعٌ فِهُ فِي وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْرِثُ مِنْ بَعِيْدِ اوراس وقت تمام بن فہرنے چینے بھیری اور حویرث نے تو دورہی ہے انہیں چھوڑ دیا۔

وَكُلُّ الْقُوْمِ فَلْهُ وَلَوْا جَمِيْهً وَلَمْ يَلُوُوا عَلَى الْمُحسَبِ التَّلِيْدِ اورسَّارَى كَى سارى قوم فِلْهُ وَلَوْا بِهِي الرائِيةِ فَي الْمُعْرِدى ۔ اور باپ دا دا كى عزت كى طرف مرْ كربھى نبيس ديكھا۔ اور حيان بن ثابت نے بيہمى كہا ہے۔

یَا حَارِ قَلْدُ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلٍ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث! تونے جُنگ وفسادے وقت مجروسہ کے نا قابل (لوگوں) پر بجروسہ کیا۔

إِذْ تَمْتَطِی سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطَی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
ایسے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفآراور لہی پیٹے والی (گھوڑی) پرسواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ فَذْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ تَرْجُو النَّجَاءَ وَلَیْسَ حِیْنَ ذَهَابِ

ل (الف) من من بيس ب\_ (احم محمودي)

ع (الف) میں اعد "کے بجائے"عد " لکمناتح بف کا تب ہے۔ (احمحودی)

نچ کرنگل جانے کی امید میں تو نے لوگوں ہے جنگ ومقابلہ چھوڑ دیا حالانکہ لوگ تیرے پیچھے ہی تھے اور وہ وقت (تیرے) (بھاگ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْنُوى ۚ قَعْصَ الْآسِنَّةِ ضَائِعَ الْآسُلَابِ کہ تو نے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کرنہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیجے موت كے مند ميں تھا (اوراس كے ياس جو كھوتھا) لوث ميں برباد مور ہاتھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ أَوْ سُوْءٍ عَذَابِ ما لک (المملك) نے اس كو بدنا م كرنے والى رسوائى اور فورى بدترين عذاب بيس مبتلا كر ديا اور اس کے جتھے کو ہریا دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت فحق کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجمی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِى حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقُدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضٍ غَيْرُ رِعُدِيْدِ ان لوگوں کے آ گے آ گے ایک مخفس تھا جو سفیداورجسم سے گلی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ پہنے تو ی مزاج 'ہرارا و ہے کو بورا کرنے والا تھا۔ بر دل نہ تھا۔

أَعْنِي رَسُولَ إِلَّهِ الْخَلْقِ فَصَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُواى وَبِالْجُوْدِ ( صفات مذکور ہے ) میری مرادمعبودخلق کے رسول ( کی ذات مبارک ) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تقوی اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنُ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ ﴿ تم نے وعویٰ کیا تھا کدانی ذ مدداری کی چیزوں کی حمایت کرو مے۔ اور بدر کے چیٹے کے متعلق تمہارادعویٰ تھا کہوہ (مقام) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبُنَا روَاءً غَيْرَ تَصْرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تمہاری بات نہیں سی حتیٰ کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە (جارے لئے ) يانى كى كچوبھى كى نەھوئى۔

لے (الف) میں المنحویہ ''کے بجائے' معجزیہ ''جیم ہے لکھاہے جس کے معنی جزاد سینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(احمرمحودی)۔ ع (الف) من بجائے امورود" کے امودود" کا مودود) لکھا ہے جومعنی کو بالکل الت دیتا ہے۔ (احمحودی)

يرت ابن بشام الله حددوم

مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبُلٍ غَيْرٍ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمْدُودِ ہم ایسی رسی کو تھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللّٰہ کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں سےمضبوط رسی ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہےاور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گےاور (پیہ) غيرمحدود مدوس

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيُدِ تکمل ہے تیز ہے۔ایبہ شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ابیا ج ندہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن اشام نے کہا کان کی بیت 'مستعصمین بحبل غیر منجدم''ابوزیدانصاری سےمروی ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجھی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُوْ أَسَدٍ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ وَ وَفُضُوْحِ بنی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز (جنگ بدر کے روز) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئے۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین پرگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَوَاى بِمُقَامَةِ الْمَذَّبُوْحِ جب وہ ذبح کئے جانے کی جگہ گرا تو اس کے ہتھیا رہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تقی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدُ تَرَكُنَ وَنَحُرُهُ يَدُمني بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوْح اورز معدجیسے کوانہوں نے الیبی حالت میں چھوڑ دیا کہ اس کے حتق سے ندر کنے والا تا ز ہ بہنے والا خون بەر ماتھا۔

اِ خط کشیدہ دونوں مصرعے (الف) میں چھوٹ گئے ہیں۔ یہے شعر کے یہیے مصرعے کو دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ لگادیا گیا\_(احمیحمودی)

مُتَوَسِّدًا حُرَّالْ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَارِنُ أَنْفِهِ بِقُبُوْح جبیں نا زخاک آلود ہوکرز مین بریکی ہوئی تھی اور ناک کی پھننگ گندگی ہے آلودہ تھی۔

وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةِ رَهُطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُولِيًّا بِجُرُوْح اور ابن قیس اپنی باقی جماعت کے ساتھ زخم خوردہ زندگی کے آخری جھے میں پیٹھ پھیر کر ( بھا گا اور ) کچ نکلا۔اورحسان بن ٹابت نے پیجمی کہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِىٰ هَلُ أَتَى أَهُلَ مَكَّةً إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ کیا ایسانہیں ہوا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کڑے وفت کا فروں کو ہورے برباد کرنے کی خبر کے والوں کوئینجی (یانہیں )۔

قَتَلْنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا ۚ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَّا بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ ہم نے اپنے حملے کے وقت اس قوم کے محنے چنے لوگوں کو قت کر دیا۔ اور وہ سب کے سب ٹو ٹی ہوئی کمریں لے کرواپس ہوئے۔

قَتَلْنَا أَنَاجَهُلِ وَعُتْبَةَ قَبْلَةُ وَشَيْمَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْرِ ہم نے ابوجہل کوبھی قبل کر دیا اور اس ہے پہلے عتبہ کوبھی قبل کر دیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گرر ہاتھا۔

قَتَلْنَا سُوَيْدًا ثُمَّ عُتُبَةَ بَعْدَهُ وَ طُعْمَةَ أَيْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْر ہم نے سوید کونٹل کر دیا پھراس کے بعد عتبہ کونٹل کیاا ورگر دوغیارا ڑتے وفت طعمہ کو بھی قتل کر ڈ الا۔ فَكُمْ قَدْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيْمِ مُرَزَّا لِلَّهِ حَسَتٌ فِي قَوْمِهِ نَابِهُ الدِّكُرِ غرض ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کونل کر دیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی ۔

تَرَكْنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنُبُنَهُمْ وَيَصْلَوُنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيَةَ الْقَحْر ہم نے انہیں بھو کنے والوں (بعنی بھیڑیوں) کے لئے جھوڑ دیا جو بار باران کے یاس آتے ہیں اوراس کے بعد وہ ایس آگ میں داخل ہوں گے جس کی مجرائی میں بلاکی گرمی ہے۔

لَعَمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكِ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُرٍ حیری عمر کی تشم ۔ بدر کے روز جب ہم سے مقابلہ ہوا تو نہ ما لک کے سواروں نے پچھ مدد کی ندان کے اور ساتھیوں نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کی بیت' فتلنا اباجہل و عتبہ بعدہ'' ابوزیدانصاری نے مجھے سائی۔ ابن آئخل نے کہا کہ حسان ٹابت نے بیکھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدُرٍ شَدُّهُ ۚ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْاعُوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیخالیا جس طرح الاعوج <sup>کی</sup>نا می مھوڑی کے پچھیریوں میں سے ایک پچھیری پچ گئی تھی۔

لَمَّا رَأَى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلَاهُهُ بِكَتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدر سے دیکھا کہ وادی کے کناروں سے بن خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آرہا ہے ( تو بھاگ کرنچ گیا )۔

لَا يَنُكِلُونَ إِذَا لَقُوا أَعُدَاءَ هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ (بی خزرج ) جب اپنے رحمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ہے(ہٹ کر) میز ھے تر چھے نہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرُّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حقاظت کرنے والے پہلوان میں جومصطرب بزولوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّجِ اور کتنے سر دار ہیں جواینے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دیتوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بوقت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید (چیکتی ہوئی) تیز (تکوار) ہے وارکرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کا قول ' سلجج '' کی روایت ابن آعل کے سواد وسروں سے آئی ہے۔ ابن آتخق نے کہا کہ حسان نے یہ بھی کہاہے۔

فَمَا نَخْتُم بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله كفل سے ہم كى قوم سے نہيں ڈرتے۔اگر جدوہ (كتنے ہى) زيادہ ہوں ۔اوركشكر كے لشكرجمع ہوجا ئيں۔

<sup>-</sup> المراح بمرف اتنامعلوم موتاب الاعوج ما مي محوزي زمانه جابليت مين شهورتني اس كے پچيريوں كے بينے كاكيا قصد ب معلوم نه بهوا\_ (احمدمحمودي)

إِذَا مَا أَلَبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَلَمُهُمْ رَبَّ رَءُ وَثَ جَلَالًا اللهُ المُعَانَا حَلَمُهُمْ رَبُّ رَءُ وَثُ جب كَلَ بَمَا عَتَ كُوانَهُول في بِمَارِ عَظَانَ ابْعَارِ الورجِّعَ كَيَا تُوْمِرِ بِان يُرورو كَارِ بَمَارِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ كَانْ بُوكِيا ۔ ان كَ تُوت كِمقا لِلْحِيْنِ كَانْ بُوكِيا ۔ ان كَ تُوت كِمقا لِلْحِيْنِ كَانْ بُوكِيا ۔

سَمَوْنَا یَوْمَ بَدُرِ بِالْعَوَالِیُ سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوْفُ بم بدرکے دن اونچے اونچے نیزے لے کرتیزی سے چھا گئے اس حالت سے کہ ہمیں موتوں (کے خوف) سے کوئی کمزوری نہتی۔

فَلَمْ تَوَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوفُ كَامِ مَنْ مَوَكِيا) توانبول نے جن سے دشمی کی جب خواہش ندر کھنے والی اونٹی گا بھن ہوگی ( یعنی کا مختم ہوگیا) توانبول نے جن سے دشمی کی تھی انہیں سے اس قدر معبور ہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ معبور تو نے کی کوند دیکھا ہوگا۔
و کالیکن آ سَو تُحَلُّنَا وَقُلْنَا وَقُلْنَا مَا اَرْدُا وَ مَعْقِلُنَا السَّسِيُوفُ لَي مَعْقِلُنَا السَّسِيُوفُ لَي مَنْ الله الله الله الله الله الله کیا اور ہماری پناہ گا آلوف لیکن ہم نے (الله پر) مجروسے کیا اور کہا ہمارے قابل ستائش کا م اور ہماری پناہ گا آلوف لیکن ہم نے انہیں دور سے دیکھا تو ان سے مقابلہ کیا حالا تکہ ہماری ایک چھوٹی می جماعت تھی اور وہ ہزاروں تھے۔
اور وہ ہزاروں تھے۔

اورحسان بن ٹابت ہی نے بی جمح کی ہجواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَحَتُ بَنُوْ جُمَعِ بِشِفُوٓ فِ جَدِّهِمْ إِنَّ الذَّلِيْلَ مُوَكِّلٌ بِلَالِيْلِ بَعْرَكُمْ لِلَّالِيْلِ ب بوجح نے اپی برتخی (یا اینے داداکی برتعیبی) کے سبب سے سرکٹی کی۔ بے شہد ذلیل مخفس (خودکو) ذلیل (صفات) بی کے حوالے کرتا ہے۔

فَیلَتْ بَنُوْ جُمَعِ بِبَدْدٍ عَنُوهَ وَکَخَاذَلُوا سَعْیا بِکُلِ سَبِیلِ بَوجَح بدر کے روز (دیمن کے) غلبے ہے (ببی کی حالت میں) قتل کئے مجے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرا یک راستے سے بھاگ مجے (لینی جوراستہ ملااس سے نکل بھا گے)۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُوْلِ

انہوں نے قرآن کا اٹکار کیا اور محد (رسول الله مَثَلَّقَیْمُ) کو جھٹلایا۔ اور اللہ تو (اینے) ہرایک رسول کے دین کوغلبہ دیا بی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْمِاللَٰهُ أَبَا خُوزَیْمَةَ وَابْنَهٔ وَالْبَنَهُ وَالْمَحَالِلَدَیْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِیْلِ معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذلیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقیل کو بھی۔

ابن آخل نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدراورا پنے پاؤں کے کٹنے کے متعلق کہا ہے جس پر مقالبے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمز ہ اور علی اپنے دشمن سے مقالبے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبُلِعُ عَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ وَلَهُ قَالَهُ لَهُ لَهُ لَهُ مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيًا قريب مِن كے والوں كو ہمارے متعلق ايك واقعے كى خبر پنچے كى جس كومن كر جو فخص بھى اس مقام سے دور ہووہ ہے چين ہوجائے گا۔

بِعُنْهَ إِذْ وَلَٰی وَشَیْهَ بَعُدَهٔ وَمَا کَانَ فِیْهَا بِکُو عُنْهَ وَاصِیَا (وہ خبر) عنبہ کے متعلق (ہوگی) جبکہ اس نے پیٹے پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی (بھی انہیں خبر پنچے گی) جس میں رہنے پرعتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہوگیا۔

فَإِنْ تَفْطَعُواْ رِجُلِیْ فَإِنِّیْ مُسْلِمٌ أُرَجِیْ بِهَا عَیْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِیَا پھراگرانہوں نے میراپاوَں کاٹ دیاتو (کوئی مضا نَقَدْ نِیْس کہ) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ سے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں۔

مَعَ الْحَوْدِ أَمْفَالِ التَّمَاثِيْلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی) بڑی آئھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو) پہلیوں کی سی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلند مرتبہ ہوں۔

وَبِغْتُ بِهَا عَنْشًا تَعَرَّفُتُ صَفُوةً وَعَالَجْتُهُ حَتَى فَقَذْتُ الْآذَانِيَا مِي رَبُعُ وَلَى جَلَى مَعَالَى مِحْصِمَعُومَ فَى (يعنى كوئى مِي مِعَالَى مِحْصِمَعُومَ فَى (يعنى كوئى عَلَى ان (جنتوں) كے لئے ايس زندگى نَ وَالى جس كى مِعَالَى مِحْصِمَعُومَ فَى (يعنى كوئى تَكَيف كى زندگى نَ فَقى) اور مِي نے اس معاطے مِي (اس قدر) كوشش كى كه قريب والوں (رشته داروں تك) كوكوديا۔

وَاكُو مَنِى الرَّحْمِنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِنَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَمَٰن فِي الْمِسْلِ مَنْهِ بِعَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ عَظَى الْمَسَادِيَا اور رَمَٰن فِي الْبِيْفُلُ و (كرم) سے مجھے (ایسے) فلعند اسلام سے سرفراز فرمایا جس نے (میری تمام) برائیول کو ڈھا تک لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ عَدَاةً دَعَا الْأَكُفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اورجس روز بلانے والے نے (اسپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ جھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَهُ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ فَا فَلَاثَنَا حَتَى حَضَوْفَا الْمَنَادِيَا جَبِ انْہُول نے نبی (مُنَافِیْنَا) سے مطالبہ کیا تو آپ نے ہم تیوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فرمایا (یا ہم تیوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فرمایا) حتیٰ کہ ہم پکارنے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْنَاهُمْ کَالْاَسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا نَفَاتِلُ فِی الرَّحْمٰنِ مَنْ کَانَ عَاصِیَا ہِم نیزے لے کر شیروں کی طرح اکر کر چلتے ہوئے ان سے جاملے۔ اور جونا فرمان تھا ہم اس سے دحمن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاتَنِنَا حَتَى أَزِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تیوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی کی (یعنی مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤں پر چوٹ گئی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللّٰہ کی تتم!اگر ابوطالب آج ہوتے تو وہ جان لیتے کہ میں اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جوانہوں نے کسی وفت کہا تھا۔ سیرون نے سال موسول کا ہوں کے سال

کَذَبْتُمْ وَ بَیْتِ اللّهِ نُبُرْای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَنَاضِلِ بِيتِ اللّهِ نَبْرُای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَنَاضِلِ بِيتِ اللّهِ كُمْ مِنْ جَمُوثِ كَهَا كَهُم مِنْ حَمَّد (مَثَلَّمَٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

و نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَاثِلِ (تم نے جھوٹ کہا کہ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں مے۔ (ایبا ہر گزنہیں ہوسکا) یہاں تک کہ ہم ان کے اطراف کچپڑ جائیں اوراپنے بچوں اور بیویوں سے عافل ہوجائیں۔ اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک تصیدے میں سے ہیں۔جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں ذ کر کر دیاہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روزشہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانعماری نے ان کے مرھیے میں کہا ہے۔

آیا عَیْنُ جُوْدِی وَلَا تَبْخَلِی بِدَمْعِبِ حَفَّا وَلَا تَنْزُدِی ایک عَیْنُ جُوْدِی وَلَا تَنْزُدِی ایک ایک کے بی دیا ہا اور بُل وکوتا بی نہ کر۔
اے آکھا ہے آنسوے خادت کرکدان کے لئے بی دیا ہا اور بُل وکوتا بی نہ کر۔
علی سَیّد هَدُنَا هُلُکُهٔ کُویْمِ الْمَشَاهِدِ وَالْعُنْصُرِ الْحَسَاهِدِ وَالْعُنْصُرِ اللّٰحِسُروار پرجس کی موت نے ہمیں ڈمیر کر دیا۔ جونسب اور جنگی کارنا موں کے لحاظ سے نہایت بی شریف تھا۔

جَرِی الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِنْکِسِ بِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِنْکِسِ بِی پی قدی کرنے میں جری تیز ہتھیاروالا 'بہترین محامہ والا 'تغیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ٹابت ہونے والا۔

عُبَيْدَةً أَمْسَى وَلَا نَوْقَدِمِيْهِ لِعُونِ عَسرَانًا وَلَا مُنْكَسِرِ عَبِيْدَةً أَمْسَى وَلَا مُنْكَسِرِ عَبِيهِ لِعُونِ عَسرَانًا وَلَا مُنْكَسِرِ عَبِيهِ مِرِدِهِ مِنْ مِرُولُ خُوشَ حالى ياكونى بدحالى نازل بوتوجم اس ہے كى طرح اميز بيس كر يجتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَمَ بَكُونَ مِنْ الْمِبْتَرِ عَالَمَ مِنْ مَعْروف تَعَالَى الْمُجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَانَكُهُ جَنَّكُ كُلُ مِنْ وَمَلُوا رَاحِ لِشَكْرَى حَامِت مِنْ مُعْروف تَعَالَ

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق بیم کہا ہے۔

اُلَا هَلُ أَنَّى غَسَّانَ فِي نَأْي دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلِيْمُهَا ذراسنوتو! كيانى غسان كوان كے كمروں كى دورى كے باوجود يہ خبرتنج بَكَل ہے۔اوركس چيزى خبرتو دبی مخص المجھی طرح دے سكتا ہے جواسے خوب جانتا ہو۔

يرت أين برام ٥ صددو

نَبِيٌّ لَهُ فِي ظَوْمِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدْقِ هَذَّبَتْهَا أَرُومُهَا وہ ایسانی ہے کہ اسے اپنی قوم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كاصول في مهذب بناديا بــــ

فَسَارُوْا وَ سِرُنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُوْدُ لِقَاءٍ لَا يُرَجِّى كَلِيْمُهَا پس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ مویا مقابلے کے لئے ایسے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیجنے ) کی امید نہیں کی جاتی۔

ضَرَبُنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوِّيِّ عَظِيْمُهَا ہم نے ان پر یہاں تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بنی لوی کا بڑا (سردار) اوندھے منہ برى طرح كره مي جاكرا-

فَوَلَوْا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمٍ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چیکتی تکواروں سے انہیں یا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی افراداوران کے حلیف دونوں برابر تھے۔ (ہم نے دونوں کو یا مال کیا)۔

اورکعب نے رہیجی کہا ہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَى لُؤَيِّ عَلَى زَهُو لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن اؤی کے دونوں لڑکو! تم دونوں کے باپ کی قتم! با وجود اس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) محمنڈا در تکبرتھا۔

لَمَا حَامَتُ فَوَارِسُكُمُ بِبَدْرٍ وَلَا صَبَرُوْا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور ندمقالے کے وفتت وہاں وہ جم سکھے۔

وَ رَدُنَاهُ بِنُورِ اللهِ يَجُلُو رُجَى الظَّلُمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کراس مقام پر پنچے ہیں جواند میری رات کی تاریکی اور پردوں کوہم ے دور کرر ہاتھا۔

رَسُولُ اللهِ يَقَدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ آمْرِ اللهِ أُحْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ نور) اللہ تعالیٰ کا رسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کسی تھم کے تحت ہمارے آ مے چل ر ہاتھا جس کو تعنا (وقدر) ہے معلم کردیا میا ہے۔ سیرت این اشام ها حددوم

فَمَا ظَفِرَتُ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَمَا رَجَعُوا اِلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ بدر میں تمہار ہے سواروں نے نہ فتح حاصل کی (اور ) نہوہ تمہاری جانب سیحے وسالم لو نے۔ فَلَا تَعْجَلُ أَبَا سُفْيَانَ وَارْقُتُ جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءِ پس اے ابوسفیان جلدی نہ کراور مقام کداء ہے بہترین تھوڑ وں کے چڑھ آنے کا انتظار کر۔ بِنَصْرِ اللهِ رُوْحُ الْقُدُسِ فِيهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ (وہ سوار ) خدائی مد دسماتھ لئے ہوئے ہوں گے اور ان میں روح القدس اور میکا ئیل ہوں گے یں رئیسی بہترین جماعت ہے۔

اور طالب بن ابی طالب نے رسول التدمنًا ﷺ کی ستائش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش میر مر ہیے کے طور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبَا تُبَكِّي عَلَى كَعُبِ وَمَا إِنْ تَرَى كَعُبَا سنو! کہ میری آئکھنے بی کعب برروروکراس قدر آنسو بہائے کہ آنسوختم ہو گئے کیکن اس کو بی کعب میں ہے کوئی فر دنظر نہیں آتا۔

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُولِ تَخَاذَلُوا ﴿ وَأَرْدَاهُمْ ذَا الدَّهَرِ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبَا سنو! کہ بنی کعب نے جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دی اورانہوں نے گنا ہوں کا ارتکاب کیاتواس زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔

وَعَامِرُ تَبْكِي لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَةً فَيَالَيْتَ شِعْرِىٰ هَلْ أَرَاى لَهُمَا قُرْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ مجمع سوہرے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں ( قبیلوں ) کوبھی نز دیک ہے دیکھ سکوں گا۔

هُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیعے ) میرے بھائی ہیں (اورایسے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے باپ کے سوائسی اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سوائسی اور کی جانب ہرگزنہیں کی جاتی ۔اوران کے یژوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فَيَا أُخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا بَيْنَنَا حَرْبَا پس اے ہمارے بھائیو! اے بی عبد تنس اور اے بنی نوفل ۔ میں تم دونوں کے لئے فدا ہوج وُل

ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہ ہریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَعُدِ وُرٍّ أَلْفَةٍ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكُبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت آنگیز) داقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر شخص ا دبار و ہربا دی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلَمُ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرْبِ دَاحِسِ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجا م معلوم نہیں اور ابو یکسوم کےلشکر کے واقعات کی خرنہیں جب انہوں نے پہاڑوں کے درمیانی راستے کو بھردیا تھا۔

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ۚ لَّاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیر حالت ہوجاتی کہتم اپنی بیویوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے ۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشٍ عَظِيْمَةً ﴿ سِواى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَى التَّرُبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فردی حمایت کی قریش کا ہم نے کوئی براجرم تونہیں کیا تھا۔

أَخَائِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزًّا كَرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيْلًا وَلَا ذَرْبَا ( ہم نے اس فرد کی حمایت کی جو ) شریف اور آفتول کے موقعوں پر بھرو سے کے قابل ۔ تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ تیل ہے (اور) نہ فسادی۔

يُطِينُفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشُونَ بَانَةً ۚ يَؤُنُونَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مائلنے والول کی بھیڑنگی رہتی ہے وہ ایسی نہریر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ےاور نہ ہو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ مَفْسِي حَزِيْنَةً تَمَلُّمَلُ حَتَّى تَصْدُقُو الْحَزْرَجَ الضَّرْبَا بخدا میرانفس (اس وفت تک) عملین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خز رج پرایک كارى ضرب نەلگاؤ يە

اورضرار بن الخط ب الفہری نے ابوجہل بن ہشام برمر ثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ نَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ ۚ تُوَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الظُّلَمْ ارے ہو گو! اس آ نکھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کودیکھتے ہوئے رات گزاردی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی کوئی (تسلی دینے والا بھی) ہے۔
کُانَ قَلْدُی فِیْهَا وَلَیْسَ بِهَا قَلْدًی سِولی عِبْرَ قِینْ جَائِلِ اللَّمْعِ تُنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت یہ ہے کہ) کو یا اس میں خس و خاشاک پڑھیا ہے حالا نکہ اس جلن کے سواجو
آنسووں کو ابھار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس و خاشاک نہیں۔

فَیَلِغُ فَرِیُشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیّهَا وَآکُومَ مَنْ یَمْشِیْ بِسَاقٍ عَلَی فَدَمْ غرض قریش کوید خبر پہنچادے کہ اس کی مجلس کا بہترین مخص اور پنڈلی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین مخص۔

التوای یوم بدور دهن خوصاء رهنها کویم المساعی غیر و غیر و کا برم المساعی غیر و غیر و کا برم المساعی غیر و کا برم المساعی غیر و کا برم المساعی عیر کرے والاتھا۔ نہ فلہ تھا اور نہ بخیل تھا۔

الم کی الم کے اللہ کا کہ کہ الم کے بندی میں میں المحکم کے بعد کی اور پرمیری آ کھا انسونہ بہائے گی۔

بہائے گی۔

عَلَى هَالِكِ أَشْهِى لُوْيِ بُنِ غَالِبٍ أَنْتُهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمْ اس بِلَاك ہونے والے پرجو بن لوك بن غالب بن سب سے زیادہ بہا در تھا۔ بدر کے روز مونی اس کے یاس آئنی اوروہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

وَمَا كَانَ لَيْتُ سَاكِنْ بَعُلَنَ بِيشَةٍ لَذَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءَ فِي أَجَمُ جَعَارُى عَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءَ فِي أَجَمُ جَعارُى شِر كِرَبِخ كَ جَنَال مِن كُولَى شِر

ا (الف) میں 'توی''تا کے مثنا ہ فو قانیہ ہے جو تحریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعنی ہلك ۔ سمع ہے آیا ہے۔ ضرب ہے کسی لغت میں نہیں۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں 'یوم' یائے مثنا قاتخانیے کھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نہیں معلوم ہوتے۔(احم محودی) سع (الف) میں خدم دال مملدے ہے۔جس کے کوئی مناسب معنی مجد میں نہیں آئے۔(احم محودی)

ايبانەتھانە\_

بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُلْدَعی نَزَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ الله بِأَجُواً مِنه اس سے زیادہ جراُت والا ہو جبکہ نیزے دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان جس مقابلے کے لئے میدان جس آؤگی آواز بلند ہور ہی ہو۔

فَلَا تَجْزَعُوْا آلَ الْمُعِیْرَةِ وَاصْبِرُوْا عَلَیْهِ وَمَنْ یَجْزَعُ عَلَیْهِ فَلَمْ یُکَمْ اس پر استال کی میرکرد-ادرکوئی شخص اس پر استال مغیره بے پینی ۔ بے قراری (کا اظہار) نہ کردادراس پرصبر کرد-ادرکوئی شخص اس پر بے قراری (کا اظہار) کرے بھی تواس برکوئی ملامت نہ ہوگی ۔

وَجِلُواْ فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةٌ لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِوِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِي الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كرت بداور موت كے بعد بھى دوسرى زندگى مِن كو پختانے كى بات نہيں۔

وَقَدُ قُلْتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكْ لِيْنَ فَهُمْ اور مِن فَ كَهُد وَلَ اللهِ اللهِ مِن كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يُخَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُعِيلِ خبروسين والے (مجھے) خبرویتے ہیں کہ عمروقوم کے سامنے ایک منہدم باؤلی (یا گڑھے) ہیں تھا۔ فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيلِ

ل (ب) پین 'فتیل'' نے سے ہے۔ جس کے معنی ریہ ہوں گے کہ ذرا بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمرمحمودی) ع (الف) میں ''حفو'' باحاء علی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں ''جفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ با ذک کے ہیں۔ (احمرمحمودی) میں پہلے ہی اس بات کوحل مجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی سے پیھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا نہ تھا۔

وَكُنْتُ بِنِعُمَةٍ مَا دُمُتَ حَيَّا فَقَدُ خُلِّفُتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْلِ اور جب تك تو زنده تفايس نازونعت كي حالت ميں تفااوراب تو تو ذلت كي حالت ميں جھوڑ ديا سم ہے۔

عَلَى عَمْرٍ وَافَا أَمْسَيْتُ يَوُمًا وَطُرُفٍ مِنْ تَذَخُوهِ كَلِيْلِ جب مِن كَان مُورى آئمسَيْلُ يَوُمًا وَطُرُفٍ مِنْ تَذَخُوهِ كَلِيْلِ جب مِن كَى روزعمروكا خيال كرتا ہوں (اوراس كى ياو آتى ہے) تو ميرى آئمسِيں آتى ) ۔

اليى معلوم ہوتى ہيں كدوة تھى ہوئى ہيں (يعنى بجواس كے خيال كے اوركوئى چيز جھے نظر نہيں آتى ) ۔

ابن ہش م نے كہا كہ بعض علاء شعر نے الحارث بن ہشام كى جانب ان اشعار كى نبست كرنے ہے انكاركيا ہے۔ اور جس شعر ميں ' حفو' ہے اس كى روايت ابن آئحق كے سوادوسرول ہے ئى ہوئى ہے۔

ابن آئت نے كہا كہ ابو بكر بن الاسود بن شعوب العيثى نے جس كانام شدادا بن الاسود تھا كہا ہے۔

فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِن الْقَلِيْاتِ وَالشَّرْبِ الْكُورَامِ برركَ لَّرُ ہے كے پي معزز افراد موجود تھے۔ بررك كُرُ ہے كے پی معزز افراد موجود تھے۔ بدرك كُرُ ہے كے پی معزز افراد موجود تھے۔ وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْشَيْدَى تُكُلِّلُ بِالسَّنَامِ بررك كُرُ ہے كے پی مشخم (یا آبوس) كے بیالوں میں كو ہائوں كے گوشت كيے چوئى دار برد كر شھے كے پی شیشم (یا آبوس) كے بیالوں میں كو ہائوں كے گوشت كيے چوئى دار

وَكُمُ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرُمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدرك پخته باؤلى كے پاس بغيركس جروائے كے مطلق النان جرنے والے اونوں اور دوسرے جو ما يوں كے كتنے گلے نتھے۔

و تکم لک بِالطَّوِیِ طَوِیِ بَدُر مِنَ الْغَایَاتِ وَالدُّسُعِ العِظَمِ بدرکی پختہ باؤلی کے پاس کیسی انتہائی تو تیں اور بڑے بڑے عظیے تھے۔ بدرکی پختہ باؤلی کے باس کیسی انتہائی تو تیں ہوئے کے اس کے باتھ کی سے انتہاں کے باتھ کی سے انتہاں کا میں انتہاں

وَ أَصْحَابِ الْكَرِيْمِ أَبِى عَلِيّ أَجِى الْكَأْسِ الْكَرِيْمَةِ وَالبِّدَامِ

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تتھے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم تشیں تھے۔

وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيْلِ وَأَصْحَابَ الثَّبِيَّةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تو نے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔

إِدًّا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمُ كَأُمّ السَّقْبِ جَائِلَةِ الْمَرَامِ

تواونٹ کے بیچے کی ماں کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔

يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ مَحْيَى وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے ( ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ )گلی ۔سزی بریوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند سے ملاق ت کیسے ہوگ ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوئیبید ۃ النحوی نے شعر ندکوراس طرح سایا ہے۔

يُخَبِّرُمَا الرَّسُولُ بأن سَنَحْيلي وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہے ) کے گلی سڑی بڑیوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے یرندی زندگی کیسی۔

اور کہا کہاں نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہوگی۔

ابن اسخق نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت نے قریش میں سے جونوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثیہ کہا ہے۔ اُلَّا بَکینَت عَلَسی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحُ اُلَّا بَکینَت عَلَسی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحُ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آ ہ وزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُنِ الْحَوَانِحُ جس طرح تھنے ڈالوں پر جھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَسْبُكِيْسِنَ حَسِرُى مُسْتَكِسِي نَاتٍ يَرُجُنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے ہی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ اللَّهُ الْسَاكِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعُولَاتُ مِنَ النَّوَانِحُ چیخ چیخ کررو نے والی اورنو حہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِى عَلْى خُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو خف بھی ان پرروتا ہے وہ تم ہی کی وجہ ہے روتا ہے۔ اور (ان کا) ہرا یک تعریف کرنے والا سنج کہتا ہے۔

. مَسَاذًا بِسَبَدُرٍ فَالْعَقَنُقَسِلِ مِسَنُ مَسَرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر ( کے میدان ) میں اور ٹیلوں پر رئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔

فَمَدَافِعِ الْبَرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِسنُ طَرُفِ الْأُوَاشِسخُ مقام برقین کی نثیبی جگہوں اور مقام اواشح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُـُمُطٍ وَشُـبَّان بَهَـا لِـيْل مَغَاوِيـُــر وَحَـَاوِحُ ا دهیزاورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا عالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَــرَوُنَ لِــمَا أَرْى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِـــخ کیا جو چیزیں میں و کھے رہا ہوں۔انہیں تم نہیں و کیھنے حالا نکہ وہ ہرایک و کیھنے والے پر ظاہرے۔ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةً فَهِي مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِيحُ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری نثیبی زمینیں وحشت تاک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقٍ لِبِطَرِيْقٍ نَقِي اللَّوُن وَاضِـــُ ان اکژ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یاک صاف تھے۔ دُعُهُ مُوْصِ أَبُوابِ الْهُلُو لِي وَجَائِبِ لِلْخَرُقِ فَاتِحُ جو بادشاہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کاسفرکر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةِ الْمَلَا جِمَةِ الْمَلَاوِلَةِ الْمَنَاجِحُ 

الْسَقَائِلِسِيْنَ الْفَساعِلِي نَ الْآمِرِيْنَ بِكُلِّ صَسالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔ اچھی باتوں کا تھم دینے والے تھے۔

الْسَمُطْعِمِينُ السَشِّحُمَ فَسَوُ قَ الْنُحُبُزِ شَحْمًا كَالَا نَافِحُ جور و ٹیوں پر شکنون کا سا چکنا گوشت ( رکھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'شو المطلمه'' باشین معجمه اور فلا معجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملائقیف کا تب معلوم ہوتی ب\_ (احرمحودی) ۔ ع (الف) من الخبر "بارائے ممل بے جوتھیف کاتب بر (احرمحودی)

نَفُسِلِ الْمِعْسَانِ مَسعَ الْسسِعِفَا نِ إِلْسَى جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِعُ الْسُلَمِ الْمُسَانِ عَلَى الْمُستِعِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَیْسَتُ بِالْصُفَادِ لِسمَسِنُ یَعْضُوْ وَلَا رُحِّ رَحَادِحُ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتظے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں مجرائی بھی تھی)۔

لِلْ صَنْفِ مُ مَم الطَّنْفِ بَعُلَدَ الطَّنْفِ وَالْبُسُطِ السَّلَاطِحُ (مَدُوره سازوسا مان) مهمانوں کے لئے تھا اور مہمان بھی ایسے جو یکے بعد دیگرے آنے والے اور ان کے فرش وغیرہ بھی بہت لمے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْسِ فَ الْمَنِيْنَ مِنَ الْلَوَاقِحُ الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَوَيَرُونَ كَا بَصَ اوْنَتُنُونَ والول كوسيكرون على سي سيكرون اس طرح بوئ والنه والنه تقد مسوق السمويّل المسموّليّل الله موّليّل الله موّليّل الله موّليّ الله موّليّل الله موّليّل الله موقى السموّليّل الله موقى الله موقى الله موقى والله بهت اونوْن كوما عمد وياجاتا بهو۔

لِکِسرَامِسِهِمْ فَسوُقَ الْکِسرَا مِ مَزِیَّا وَذُنَ السرَّوَاجِعُ ان مِن سے شریفوں کودوسرے شریفوں پرالی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے بلول کے وزن کو۔

كَتَ الْأَدُوطِ اللهِ بِالْ قِسْطَاسِ فِي الْأَدُوطِ اللهُوانِحِ الْمُوَانِحِ الْمُوَانِحِ الْمُوَانِحِ الْمُوانِحِ الْمُوانِحِ اللهُولِ اللهُولِ اللهِ اللهُولِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ عَلَيْهِ اللهُولِ عَلْمُ اللهُولِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ عَلَيْهِ اللهُولِ عَلَيْهُ اللهُولِ عَلَيْهِ اللهُولِ عَلْهُ اللهُولِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُولِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

خَــذَلَتْهُــمُ فِنَةٌ وَهُــمُ يَسَحُمُــوْنَ عَـوْرَاتِ الْفَضَائِحُ اللهِ عَلَى اللهِ الْفَضَائِحُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لے (ب)''موانع''بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننج کے لیاظ ہے معنی یوں ہوں تھے جس طرح تراز و میں اوزان کا بو کا ننوں ٹیل نمایاں ہوتا ہے۔(احمدمحمودی)

مجھےان کی آ وازوں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو پانی طلب کرنے والاتھا اور کو کی جینے والا۔ لِلْسِهِ دَرُّ بَنِي عَلِسيٍّ أَيِّسٍ مِنْهُمْ وَنَاكِسيحُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شد ہ بھی ۔

إِنْ لَسَمْ يُسِعِيْسُرُو عَسَسَارَةً شَعُواءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِحْ اگرانہوں نے کوئی ایبامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو نکنے والے کوبل میں چھینے پرمجبور نہ کر دے۔ بِالْسِمُ فَرِبَاتِ الْمُبْعِدِ تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ابیاحملہ) جوشریف دوردور تک سفر کرنے والی اورسر بلندر کھنے والی (محکوڑیوں) کے مقابلے میں سر بلندر کھنے والیوں کے ذیر بیعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى خُرُدٍ إِلْسَى أَسْسِدٍ مَكَالِبَةٍ كَوَالِسَحُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بےریش و بروت ۔ بال کتر ہے ہوئے تھوڑوں پر کتول کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُسلَاقِ قِسرُنَ قِسسرْسَهُ مَشْىَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ کرنے والے کی جانب چلتا ہے۔

بِزُهَاءِ أَلْفِ ثُلِمَ أَلْفٍ نَيْنَ ذِي بَدَنٍ وَرَامِحُ جن کی تعدا د کا انداز ہ دو ہرار کا ہو جوزر ہ پوش نیز ہ باز ہوں ۔

ا بن ہشام نے کہ کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں چھوڑ دی ہیں ۔جن میں اصحاب رسول اللَّهُ مُنْ اَلَيْمُ کُواس نے گالیاں دی ہیں اور 'ویکلاق قِرْن قِرْنه منسی المصافح لِلمصافح '' کی روایت جھے متعدد الل علم نے سٰ ٹی ہے۔اور

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحْ سَوْقَ مُوَّبَلِ لِلْمُؤْبَّلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہول نے مجھے سنائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسود اور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْلِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَدْحَرِي عَلَى زَمَعَهُ

ائے تکھے بہنے والے آنسوول ہے ابوالحارث بررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو( اور پچھ آنسو ) بچانہ رکھ۔ وَ إِبْكِى عَقِيْل بْنَ أَسُودٍ أُسَدِاكُ بأسِ لِيَوْمِ الْهِيَاجِ وَالدَّقَعَهُ ادر عقیل بن اسود پرروجو ہیجان اورگر دوغبار کے دفت میدان جنگ کا شیر تھا۔ أَثِلُكَ نَنُو أَسَدٍ إِخُوَةً الْ بَحَوْزَاءِ لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ یہ بنی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھو کا باز۔

هُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَغْبِ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَالْقَمَعَهُ یمی لوگ بنی کعب میں ہے نہا بت شریف خاندان والے یتھے اور وہ کو ہان اور بلند مقام کی چوٹی کی مانند تھے۔

وَ ۚ هُمْ أَبُتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَاكُ رَأْسِ وَهُمُ ٱلْحُقُوٰهُمُ ٱلْمَنْعَهُ انہیں لوگوں نے سرمیں بال رکھنے والے خاندان میں نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں اور عزت زیاد و کی ۔

أَمْسَى نَنُو عَيِّهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان کے چپیرے بھائیوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب جنگ ہوتی تو ان کے جگران پر در دناک ہوجاتے۔ وَهُمُ الْمُطْعِمُوْنَ إِذْ قَحِطَ الْ فَطُرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَرَاى قَزَعَهُ وہ (لوگوں کو) ایسے وفت کھانا کھلاتے تھے جبکہ بارش کا قبط ہواور (آسان کی حالت ایسی ) دگر گوں ہو کہ تو ایک گلز ابھی ابر کا نہ دیکھے۔

ابن ہشام نے کہا کہان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔اس کی بنیاد سیحے نہیں ہے۔لیکن پیشعر مجھے ابومحرز خلف الاحرنے بھی سائے ہیں۔اوراس کے علاوہ دوسروں نے بھی سائے ہیں۔لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دوسروں نے نہیں سنائے۔ (لیعنی ان میں سے بعض شعر کسی روایت ہے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں )۔

رِثِ لَا تَذُخَرِئُ عَلَى زَمَعَهُ عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا معنی پہلی روایت میں دیکھئے۔

لے مید دونول شعراس روایت کے الفاظ سے ناموزوں ہیں۔وزن شعر باقی نہیں رہا۔اس کی سیج صورت ابن ہشام کی روایت مِن و مَیصَدُ (احمرمحودی) ۔ ع ایساً۔ وَعَقِيْلَ بْنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأْ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ شَا

فَعَلَى مِثْلَ هَلُكِهِمْ خَوَتِ الْجَوُ زَاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَةُ لِي الْحَدَاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَةُ لِي الْحَدِينَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وَهُمُ الْأَسُرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعُنِ وَ فِيهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَهُ الْأَسُرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعُنِ وَ فِيهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَهُ بَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأُ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوْهُمْ اَلْمَنْعَهُ مِلْ الْمَنْعَهُ مِلْ الْمَنْعَة مرین بال رکھنے والے خاندان میں انہوں نے نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیادتی کی۔(ایضاً)

فَبُوْ عَيِّهِمُ إِذَا حَضَرَ الْبَأَ سُ عَلَيْهِمُ أَكْبَادُهُمُ وَجِعَهُ لِيَانَ عَلَيْهِمُ أَكْبَادُهُمُ وَجِعَهُ لِيلِول عَيْهِمُ أَكْبَادُهُمُ وَجِعَهُ لِيلِول كَجَرُورو لِيلِولَ مِنْكَ آ بِرُ تَى ہِوان كَجَرُورو ناك بوجاتے ہیں۔

وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوَحَالَتُ فَلاَ تَرَاى قَزَعَهُ روایت سابق و کیجے۔

ابن آخل نے کہا کہ بی مخز وم کا حلیف ابواسا مہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن ماز ن بن عدی بن مثم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز خکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ )اٹھا اور اپنی زرہ اتار پھینکی اور اس کواٹھا لیا اور لے کر چلا گیا۔

ابن بشام نے کہا کہ بدروالول کے متعلقہ اشعار میں بینہا بت صحیح اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَآیْتُ الْقَوْمَ خَفُوْا وَقَدُ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

ل (ب ج و) مین اشالت " ب اور محاور و عرب کے لحاظ سے بیانبت افظالت " کے اشالت " بی زیادہ مناسب بے راحد محمودی)

اور جب میں نے دیکھا کہ بدلوگ سبک ہو بچے ہیں إور بھا سنے کے لئے ان کے تلوے اٹھ بچے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْر اورقوم کے سردار کچیزے ہوئے اس طرح چھوڑ ویئے بھٹے کہان میں سے بہترین افراد بتوں كے لئے ذرئے كئے ہوئے جانوروں كے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرِ اور قرابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو کئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمُ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے پیٹ جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلاب کی سی تھی۔

وَ قَالَ الْقَائِلُونَ كَيْمَا تَعْرِفُونَ أُبَيِّنُ نِسْيَتِي نَقْرًا بِنَقْرِ ( میں نے کہا کہ ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نسب ( بوری ) کوشش سے بتا رہا تھا تا کہ وہ مجھے پيجان ليں۔

فَإِنْ تَكُ فِي الْفَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ فَإِينَى مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُو اگرتو قریش کے اعلیٰ نسب میں سے ہے تو میں (مجمی) معاویہ بن بحر میں سے ہوں۔ فَأَبْسِلِمْ مَالِكًا لَمَّا غُشِينُ إِنَّ لَا تُعُرِي وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ لَبَأْتَ خُبُرِي ما لک کویہ پیام پہنچادو کہ جب ( رحمٰن ) ہم پر چھا گیا توا ہے ما لک بچھے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی منی ( کہ کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنَّ بَلَغْتَ لِلَّهِ الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرِ اور وہ مخض (جس کا نام) ہیرہ ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔ اگر تو اس کے پاس ينج تواس كوجارى طرف سے پيام پہنجاديا۔

بِٱلِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرُ صَدْرِى ك جب من افيد (نام مخض) كى جانب بلايا كياتويس نے حمله كرديا اور حمله كرنے ميں كوئى تنكى میرے سینے میں (محسوس)نہیں ہوئی۔

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا دِيْ يَعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ ش م کے وقت جبکہ کسی مجبور پناہ گزین شخص برحملہ نہیں کیا جاتا اور نہایں میں ہے کسی نعمت والے یراور نه سرهیا نه کے دشتے والے بر ۔

فَدُوْنَكُمْ بَيِي لَآيِ أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو پس اے بنی ماک ( یعنی بنی لؤک ) اینے بھائی کی خبر بواوراے ام عمرو مالک کی خبر لے۔ فَلُوْلَا مَشْهَدِي فَامَتُ عَلَيْهِ مُوقَقَةٌ الْفَوَائِمِ أَمُّ أَجْرِ پس اگر میں نہ ہوتا تو کلی دھاریوں والے یاؤں والی (تؤس کے ) بپوں کی مال (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس برآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْ فَبُوْرِ بِمَنْكَيْ إِلَى عَالًا كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدْرِ جواینے ہاتھوں ہے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چبرے پر مویا دیگ کی کا لک لگی ہوئی ہے۔

فَأُقْسِمُ بِالَّذِي قَدُ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ پس میں اس ذات کی قتم کھاتا ہوں جومیری پر درش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قتم کھاتا ہول جو جمرات کے پاس ( ذیج کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِي إِذَامًا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ خُلُودَ نِمْر عنقریب جب ( تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب ہے نوگوں کی ) کھالیں۔ چیتوں کی کے لوں سے بدل جائیں گی تو تم دیکھ لو گئے کہ میراشریفانہ برتا و کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أَسُدِ تَرْجٍ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام) ترج کی حجہ زیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش روکھنی حجمازی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدْ أَخْمَى الْآبَاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدُنُولَةً أَحَدٌ بِـَقْرِ جس نے (مقام) کا ف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہوکہ کوئی شخص جتجو میں اس کے ي س تك نه جا سكے۔

بِخِل تَغْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجْر رتیبے راستے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہو جاتے ہوں جنہوں نے عہد و پیان اور قسموں ہےایک دوسر ہے کی مد دکرنے کا اقرار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

تجمى حمله كرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْنُ لَهُ يِفَوْقَرَةٍ وَ هَدُو جَرِي الله وَجَهِ مِن بِلله فِوالله وَجَهِ مِن بِلله فِي والله وَجَهِ مِن بِلله فِوالله وَجَهِ مِن بِلله فَاتٍ كَأَنَّ ظُبَاتِهِ فَ جَعِيْمُ جَمْوِ بِينِهِ كَالْأَسِنَةِ مُوْهَاتٍ كَأَنَّ ظُبَاتِهِ فَ جَعِيْمُ جَمْوِ بِينِهِ كَالْأَسِنَةِ مُوْهَاتٍ كَالْأَسِنَةِ مَوْهُ هَالِي عَلَى الله وَجَهِ الله وَعَلَى الله وَهَا الله وَعَلَى الله وَالله وَهَا الله وَعَلَى الله وَالله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهَا الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله وَهُ الله وَالله وَالل

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ فَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ مِضْفَ شَهْرِ اورسفید تالاب کے (پانی) کی طرح (تلواروں) کے ذریعے جن پر عمیر (صیقل کر) نے صیقل کرنے کے آلے سے نصف مہینے تک اس پر کام کیا تھا۔

اُرَقِّلُ فِی حَمَانِلِه وَأَمْشِی تَکَمْشِیَّة خَادِرٍ لَیْتُ سِسَطُرِ اس (تلوار) کوحماکل کئے میں اکٹ کرالی جال چانا تھا جیسے کوئی بڑا شیراپٹی جھاڑی میں چل ریا ہو۔

یقُولُ لِی الْفَتی سَعُدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَقْرِیْبُ غَدْرِ مجھ سے جوان مردسعد کہتا تھا کہ (میری) رہنمائی (کرواور میرے آگے آگے چلو) تو میں نے کہا شاید سیسی بیوفائی کی تمہید ہے۔

\* وَ قُلْتُ أَبَا عَدِي لَا تَطُوْهُمْ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِیُ اور مِیں نے (ابوعدی ہے) کہا کہ اے ابوعدی ان لوگوں کی سرحد کے قریب نہ جا۔ اور بیر (میں نے اس لئے کہا کہ ) اگر تونے میری بات مانی (تو بہتر ہے ورند)

کد أَبِهِمْ بِعَوْوَةٍ إِذْ اَتَاهُمْ فَظُلَّ يُقَادُ مَكَتُوفًا بِطَفُوِ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ الله اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللّهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُ

ابن بشام نے کہا کہ ابومحرز خلف الاحمر نے مجھے شعر (اس طرح) سنایہ۔ نَصُدُّعَى الطَّرِيْقِ وَ أَذْرَكُوْمَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمُ تَيَّارُ بَحْرِ ہم راہ سے پیٹے جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان کی تیزی الیی تھی مویا سمندر کا بزا

اوراس كا قول مدل عنبس في الغيل مجر "ابن آخل (كنبيس بكدان) كے سوادوسرول کی روایت ہے۔

ابن آمخل نے کہا کہ ابواسامہ نے بیممی کہاہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِعٌ عَيِّى رَسُولًا مُعَلَّعَلَةً يُثَبِّتُهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب ہے ایک شور آنگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کرلے۔ أَلَمُ تَغْلَمُ مَرَدِّى يَوُمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوْفُ بدر کے روز میں نے جو مدافعت کی کیااس کی تھھ کوخبر نہ ہوئی حالانکہ تیری دونوں جانب (ایسی) ہیلیاں (جن میں ملواریٹنی) چک رہی تھیں۔

وَقَدُ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا نکہ قوم کے سردار اس حالت میں مجھیڑے بڑے تھے کہ کویا ان کے سراند رائن کے ٹوٹے ہوئے کھل تھے۔

وَقَدْ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدْرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ تو م کی مخالفت کے سبب سے وا دی بدر میں تجھ پرمختلف تشم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور مشحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبِي مِنَ الْأَبُواءِ وَخُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُوْفُ اور مقام ابواہے میرے اسکیلے واپس آنے ہے (اس کو بیجا لیا) جبکہ تیرے باس دشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بِجَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیرا اراوہ کیا تھا ( تجھ پرحملہ کرنا جایا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔ اور مقام كراش كے كنار ئے زخمی خون بہتا (برزا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبٍ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتی کہ جب کسی تختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے یکارتا۔

فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفُسِي أَثْع فِي مِثْل دَٰلِكَ أَوْحَلِيْفُ اور ایسے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آ واز مجھے سنا دیتا تو اگر چہ مجھے میری جان خود بیاری ہے۔

أَرُدُ فَأَكْشِفُ الْعُمِّى وَأَرْمِي إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُونُ لیکن میں (اس کی یکارکا) جواب دیتا تھا۔اور (اس کی )تختی کاحل نکالٹا اور (خوواس میں ) ڈال ویتا جبکہ ( دوسر سے لوگوں کے ) ہونٹ اور ناک سکڑ جاتی ہے۔

وَقِرْنِ قَدْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوْءُ كَأَنَّهُ غُصُنَّ قَصِيْفُ اوربعض مقابل والے کی میں نے ریگت بنا دی کہوہ اسپنے ہاتھوں کے سہارے مشکل افعتا تھا۔ (اس کی حالت انبی ہوگئی تھی ) کو یا وہ ایک ٹو ٹی ہوئی ثبنی ہے۔

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا الْحَتَلَطُوا بِحَرَّى مُسَخْسَحَةٍ لِعَالِدِهَا حَفِيفُ جب لوگ ایک دوسرے سے مل سمئے تو میں (برجھی کے ایک) سخت وار کے ساتھ اس کے نزدیک ہوا جو بہت خون بہانے والا تھا کہ شرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔

فَذَالِكَ كَانَ صُنْعِي يَوْمَ بَدْرٍ وَقَبْلُ أَخُو مُذَارَاةٍ عَزُوْفُ بدر کے روز بیمیری کارگزاری تھی اوراس سے پہلے (ہرایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا (اور ذلیل کاموں ہے) پھرجانے والاتھا۔

أَخُوْكُمْ فِي السِّينِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمُ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (میں) قبط سالی میں تو تمہارا بھائی ہوں جیسا کہ تہمیں معلوم ہے۔(اور میں سرتایا) جنگ بھی ہوں جس کی (حرکت کی ) آ واز ہمیشہ رہتی ہے۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتمہارے لئے ہرایک برسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیٹر بھاڑ سے میں خوف ز دوئبیں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكَلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سخت سردی میں میں غو سطے لگا تا ہول جبکہ کتے کو ہارش کی سردی پناہ لینے پرمجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کے تطویل کے خوف سے ابواسامہ کا ایک لامیہ قصیدہ میں نے جمھوڑ دیا ہے جس میں

بجز میلی اور دوسری بیت کے بدر کا اور پچھ ذکر نہیں ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن رہیجہ نے بدر کے روز اسپنے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُوْدًا بِدَمْعِ سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! بہنے والے آئسووں ہے بی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَةً بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وفت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـهُ حَـدً أَسْيَافِهِمُ يَعُلُّوْنَهُ بَعُدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہ اس کوا بنی تلواروں کی باڑھ کا مزہ چکھ ئیس اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دو بارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں۔

يَجُرُونَةٌ وَعَـفِيْرُ النُّـرَابِ عَلَى وَجُهِم عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینج رہے تھے کہ ٹی کا غبارااس کے چبرے پرتھ اور وہ نگا تھا (اوراس کاساراسامان) چھین لیا گیاتھ۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلًا رَاسِيًا جَمِيْلَ الْمَوْاَةِ كَثِيْرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (بعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظریہ سبزہ زارواں (بعنی بہت ف کدہ پہنچانے والا ) تھا۔

فَأَمَّا بُدرَيٌّ فَلَمْمُ أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نامی شخص) کا کیا حال تفا مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئ کہوہ حساب (جزا) کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهْرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ ہمارا زمانہ ہم برنا پیند حالات لا ڈالٹا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے ) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایسی کوئی تدبیر بن نبیں آتی کہ ہم اس پر نلبہ حاصل کرلیں۔ ا۲۲ کی سے ابن بھام ہے حددوم

أَبَعْدَ قَتِيلٍ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ يُرَاعُ امْرُوُّ أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاحِبُهُ کیا لوسی بن غالب میں ہے ایسے مخفل کے مقتول ہونے کے بعد بھی کوئی مخف اینے مرنے یا اینے کسی دوست کے مرنے سے گھبرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ قَدْ رُزِئْتُ مُرَذَّأً ۚ تَرُوْحُ وَتَغَدُّ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ سنو کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک (ایسا) تنی میرے یاس ہے کم کردیا گیا جس کی بخششیں دن رات جاری تھیں ۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اے ابوسفیان میری جانب ہے مالک کویہ بیام پہنچادینا۔ اور اگراس ہے کسی دن ملوں گی تو میں بھی عنقریب اس ہے شکایت کروں گی۔

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرُبَ إِنَّهُ لِكُلِّ امْرِءٍ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ كيونكه حرب ايبافخص تفاجو جنگ كوبحركاتا تفااور بات بيه بكه لوگوں ميں ہرايك كاكوئي نهكوئي سریرست ہوتا ہے اور وہ مخص اس کے پاس اپنے مطالبے پیش کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحق نے کہا کہ ہندنے رہمی کہا ہے۔

لِلَّهِ عَيْنَا مَانُ رَأَى هُلُكًا كَهُلُكِ رَجَالِيَهُ جس شخص کی آئکھوں نے ایس بر ہا دی دلیکھی ہوجیسی میر ہے لوگوں کی بر ہا دی ہوئی اللہ اس کو جائے خیروے۔

يَا رُبُّ يَاكُ لِي غَدًّا فِي النَّائِبَاتِ وَ بَاكِيَهُ اے بہت سے رونے والے مرداور رونے والی عورتو جوکل آفتوں میں پیمنس جاؤ گے تو میرے لئے بھی روؤ کے (سنو)۔

كُمْ غَادَرُوا يَوُمَ الْقَلِي بِ غَدَاةً تِلْكَ الْوَاعِيةُ اس چنخ یکار کی منبح اس گڑھے ( کے بھرنے ) کے روز کتنوں نے ( مجھے ہے ) جدائی اختیار کی۔ مِنْ كُلّ غَيْثٍ فِي السِّيئِي نَ إِذَا الْكُوَاكِبُ خَاوِيَهُ جو قحط سالی میں ابر باراں تھے جبکہ تارے بے اثر ڈو بے جارے تھے۔

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرَى فَالْيَوْمُ حُــقَ حِـذَارِيَـهُ

يرت اين بشام ٥٠ حددوم

جس والقعے کو میں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔ میراخوف آج واقعہ بن گیا۔ قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرْى فَأَنَا الْفَدَاةَ مُواميًهُ جس واقعے کو میں دیکھر بی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھاا ور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَــدًا يَا وَيْحَ أُمّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل یہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی مال پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن آمخق نے کہا کہ ہند بنت عتبہ نے بیشعر بھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُنْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ اے آ نکھ عتبہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَةُ يَدْفَعُ الْمَعْلَمُهُ بعوك (اورقحط سالي) كے زمانے میں کھانا كھلاتا تھا غليے كے وقت مدا فعت كرتا تھا۔ إِنَّى عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَــلَهُوْفَةٌ مُــشَتَلَبَــــهُ مجھےاس برغلم وغصہ ہے۔افسوس سے برا ورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ لَنَهُبِطَنَّ يَثُـرِبَـهُ بِغَـارَةٍ مُــنَّعَمِبَـهُ ہم یثرب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ الْخُيُوْلِ مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سُلُهَبَهُ جس میں لیے لیے زویک رکاریا لے ہوئے مشکی کھوڑے ہول سے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روزمصیبت تا زل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آئکھی فریاد کو پہنچنے والابھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری جھے میں بھی آشوب اورزخم چیتم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا ہیں لاسکتا۔ أُخُبِرُتُ أَنَّ سَوَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا ۚ قَدْ أَخُوزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ

مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سرداروں کوان کی موتوں نے ایک وقت خاص پر ایک ساتھ

جمع کردیا۔

وَفَوَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَكُمْ تَعْطِفُ غَدَاتَنِذٍ أَمَّ عَلَى وَلَدِ الرسواري والله وَكُور الرسواري والله وكور المراء والمراء والمر

كَانُوْ سُقُوْبِ سَمَاءِ الْبَيْتِ فَانْقَصَفَتْ فَأَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِي عُمُدِ وَهُ سُعَاءِ وَهُوت كَعُواس كااو بركا حصد بغير ستونوں كے ہوگيا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''کانو مسقوب'' جس بیت میں ہاں کی روایت مجھے علاء شعر میں سے بعضوں سے ملی ہے۔

ابن آطق نے کہا کہ صغید بنت مسافر نے بیاشعار بھی کے ہیں۔

أَلَا يَا مَنْ لِعَيْنِ لِلتَّبَ يِحْسَىٰ دَمْعَهَا فَسَانُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

کَغَوْ ہَی مَ الْبِ یَسُفِی خِسلالَ الْبَغَیْثِ السلّدَانُ (جن آئکھوں کی حالت ایک ہے) جیسے ہاؤلی سے حوض تک پانی لے جانے والے کے دونوں ول جو بحرنے اور قریب کے حوض کے درمیان بھی یانی بہار ہے ہوں۔

وَمَا لَيْثُ غَرِيْفِ ذُوْ أَظَاهِبُ وَ أَسْنَانُ اللهُ وَمَا لَيْثُ عَرِيْفِ ذُوْ أَشْنَانُ اللهِ وَمَا لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَبُوْ شِبْلَيْنِ وَتَسَابٌ شَدِيْدُ الْبَطْشِ غَرْثَانُ

(اور) دو کم س شیروں کا باپ ہےخوب حملہ کرنے والاسخت گرفت والا اور بھو کا ہے۔

تَحَجِيِّ إِذْ تَوَلَّى وَ وَجُوْهُ الْفَوْمِ أَلُوَانَ (وَجُوْهُ الْفَوْمِ أَلُوَانَ (وه شَير) مير به دوست كاسا به اس كيلو شئے سياد كوں كے چروں كے رنگ اڑنے لگے۔ وَبِالْكُفِّ حُسَامٌ صَا دِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ وَبِالْكُفِّ ذُكُوانُ

ل (الف اورج) من "مقوف" ب، جر ك آخرين فاء ب جوسماء البيت كابم معنى اورفوائد بوجاتا ب اور (بو) مى سقوب بارموحده سے بس كمعنى عمود البيت كي بين اور يكي مناسب معلوم بوتا بر (احرمحووى)

اور ہاتھ میں سفید فولا دکی تیز تلوار ہے۔

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّغِ لَاءَ مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ النَّغِ لاءً مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ السَّغِ لاءً مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ (اے میرے دوست) تو نیزے سے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف دارگرم (خون بہت ہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول' 'و مالیٹ الی آخو'' سابق کی دونوں بیتوں سے علیحد دہیں۔

ابن آخَلَ نَے کہا کہ مند بنت اٹا ثد بن عباد بن المطلب نے عبیدہ ابن الحارث بن المطلب کا مرثیہ کہ ہے۔ لَقَدُ صُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجُدًّا وَسُؤدَدًا وَحِلْمًا أَصِيلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَقْلِ

(مقام صفراء نے بزرگی برسرداری بیمسلمه حلم اورمغز وعقل کی بڑی مقدارا ہے میں رکھ لی۔

عُبَيْدَةً فَابْكِيْهِ لِلْأَضْيَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهْوِي لِلْشُعَتْ كَالْجِذْلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافرمہمانوں اوران بیواؤں کے لئے جو (اس کے یہ جو (اس کے یہ دوراس کے بیا

پاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تواس پرروجوا یک درخت کے تنے کی طرح تھا۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَفُوامِ فِی كُلِّ شَنُوقٍ إِذَا احْمَرٌ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس پران لوگوں كے لئے روجو ہر سرما میں آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جانے كے وقت (اس كے ياس آياكرتے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْایْسَامِ وَالرِّیْحُ زَفْزَفْ وَتَشْبِیْبِ قِلْدٍ طَالَ مَا أَذْبَدَتْ تَغُلِیُ اور اور تیموں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز جھو نکے آتے (توانہیں ای کے پاس پناہ متی تھی) اور دیگوں کے بنچ آگ روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

فَإِنْ تُصْبِحِ النِّيْرَانُ قَدْ مَاتَ ضَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذْكِيهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزُلِ الْجَرُلِ الْجَرُلِ الْجَرَاتُ اللهِ الْجَرُلِ الْجَرَاتُ اللهِ الْجَرُلِ اللهِ الْجَرَاتُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لِطَادِقِ لَيْلِ أَوْلِمُلْتَمِسِ الْقِرَى وَمُشْتَنْبِحِ أَضْحَى لَدَيْهِ عَلَى دِسُلِ (مَدُوره سروسامان) رات مِن كَى آن والے ياضيافت كے طالب اوراس راه كم كرنے والے كے لئے ہواكرتے تھے جو آہتہ آہتہ كتے كى آوازكر كے خودكواس پرظا ہركرتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما ، شعرنے ہند کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے سے انکار کیا ہے۔

ا بن اتحق لے نے کہا کہ تنتیلة بنت الحارث النضر بن الحارث کی بمن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْح حَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَقَّقُ اے سوار (مقام) اثیل کے متعلق مجھے یا نچویں صبح ( یعنی یا نچے روز ) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بزے وقت برآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اثیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادینا۔

مِنِي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً . جَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأَخُرَى تَخْنُقُ میری طرف سے تجھے ( دعائے بقا پہنچے ) اور ایسے آنسو ( پہنچیں ) جو لگا تار اینے بہاؤ سے سخاوت کررے ہیں اورایے آنسو جو کم ہوتے جارے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتٌ لَا يَنْطِقُ اگرمیں یکاروں تو کیانضر میری یکارکو سنے گایا (نہیں ) جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گ ۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ صِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحُلَ فَحُلَّ مُعْرِقٌ اے محمد (منافیقیم)! اے اپنی قوم میں سے شریف عورت کی بہترین اولا د۔ شریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتْلَى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحْنَقُ آ پ کا کیا نقصان ہوتا اگر آ پ احسان کرتے (اوراس کوچھوڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کینہ ورغصے میں بھرے ہوئے جوال مرد نے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدُيَةٍ فَلَيُنْفَقَنُ بِأَعَزَّ مَا يَغْلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخرا جات زیادہ ہے زیادہ دشوار ترین ہوتے وہ (ہمری جانب ہے ) ضرورخرج کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَانَةً وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقٌ يُغْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس بات کازیاد وحق دارتها که اگر ( کسی کو ) آزادی دی جاتی تو وه (پیلے ) آزاد ہوجاتا۔

ظَلَّتْ سُيُوْفُ بَنِي أَبِيْهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کوئکڑے ٹکڑے کرنے لگیں۔خداواسطے یہاں قرابت کے ٹکڑے فکڑے ہورے ہیں۔

صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبَّا رَسُفَ الْمُفَيَّدِ وَهُوَ عَان مُوْثَقُ موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینجا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ یاؤں بندھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل یا وَل اٹھار ہاہے اورز بچیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ القد بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول القد مُظالِّقَةُ مُرَكُو جب اس شعر کی خبر مپیچی تو آب نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَينِي هَٰ ذَا قَبُلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قبل ہونے سے پہلے اگرمیرے یاس بی(شعر ) پہنچ جا تا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن ایخق نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

## مقام كدرمين بنيسليم كاغزوه

ابن اتحق نے کہا کہ جب رسول اللّٰدمُ فَاقِیَّتُهُم مدینہ تشریف لائے تو وہاں سات دن سے زیادہ قیام نہیں فر مایاحتی که بذات خود بن سلیم کااراد ه فر مایا ...

ابن اشام نے کہا کدھ بند يرة ب نے سباع بن عرفطة الغفاري ياام مكتوم كوحاكم بنايا۔

ابن انتحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ ان کے چشموں میں ہے ایک چشمے پر پہنچے جس کا نام کدر تھا اور و ہاں آپ نے تمن روز قیام فرمایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ مدینہ میں شوال کا بی مہینداور ذوالقعد قیام پذیر ہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بڑی تعدا زفد ہے برجھوڑ دی گئی۔



## بِسُواللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيْرِ

غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم سے ابو محمد عبد الملک بن ہش م نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد التدالیکائی نے محمہ بن آئی المطلعی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سو بق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر تکرانی رہا۔

محمہ بن جعفر بن الز بیر اور بزید بن رومان اور ایسے لوگوں نے جنہیں میں جھونا نہیں سمجھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار میں سب سے زیادہ عم والے سے جس طرح مجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جانب واپسی ہوئی اور قریش کے شکست خوردہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے (بیر) منت مائی کہ جب تک محمہ (سکائیڈیڈ) سے جنگ نہ کر لے (اس وقت تک) جنابت کے سبب سے بھی سرکو پائی نہ لگائے گا پس اپنی فتر کی کہ جب تک محمہ (سکائیڈیڈ) سے جنگ نہ کر لے (اس وقت تک) جنابت کے سبب سے بھی سرکو پائی نہ لگائے گا پس اپنی فتری کر نے کے لئے قریش کے دوسوسواروں کو لے کر لکلا اور نجد یہ کی راہ افتیار کی جن کہ نہر کے اور والے جھے میں ایک پہاڑ کے پاس جا از اجس کا نام ہیب تھا اور مدینہ سے ایک برید یا اس کے قریب قریب قریب تھا۔ پھر راتوں رات نکل کر رات کی اندھیری ہی میں بنی النفیر کے پاس آیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس جا کر اس کا در واز و کھنگھٹایا تو اس نے اس کے لئے درواز و کھو لئے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگیا۔ کو پاس اندر جانے کی اجازت چاہی تو اس نے اسے اجازت دی اور اس کی میز بانی کی اور اس کو کھلا یہ پلیا لوگوں کے راز ول کی خبر دی۔

پھروہ وہاں سے ای رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پیس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور دہاں کے ایک نخلستان میں آگ لگا دی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کواور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

نے برید چارفرنخ یا بارومیل کے مساوی ہے۔ محدافی قطر الصحیط۔ ور منتی ایارب میں لکھ ہے برید دوفرنخ یا بارہ کروہ یا دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ وابتداعم۔ ( احمدمحمودی )

ا پے کھیت میں تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو آل کر دیا اور پلٹ کر چلے گئے۔ لوگوں کو (جب) اس کی خبر ہوئی تو تیار ہوگئے اس کے بعد رسول القد می لینجگڑ ان کی طلب میں نکلے اور قرق الکدر تک تشریف لے گئے پھر وہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے گئے پھر وہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے ان لوگوں کا پچھر سد کا سمامان و یکھا جس کو انہوں نے نکلنے کی خاطر ہو جھ کم کرنے کے لئے کھیت میں ڈال دیا تھ۔ جب رسول اللہ کا قریم آپ ان لوگوں کو ساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوج ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نعم -ہاں۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولبا بہتھی حاکم بنایا تفار ابوعبیدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سا، ن رسد بھینک دیا تھااس میں زیادہ حصہ سویق (نیعنی ستو) کا تھاا ورمسلمان بہت سے ستووں پرٹوٹ پڑے اس سے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ابن ایحق نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس سے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی کے متعلق کہا۔

وَالِّنِي تَحَيِّرُتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفِ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِلْفِ فَلَمْ أَنْدَمُ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِلْ فَلَمْ أَنْدَمُ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِلْ فَي الله مِن عَلَيْ الله مِن الله عَلَيْ الله الله من الله م

سَفَّانِیُ فَرَوَّانِیُ کُمَیْتًا مُدَامَةً عَلی عَجل مِنِی سَلامُ بُنُ مِشْکمِ سَلَامُ بُنُ مِشْکمِ سَلام بن مُثَکم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب پلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے ک) جلدی تھی۔ جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْحَيْشَ قُلْتُ وَلَهُ أَكُنْ لِلْأَفْدِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جَبِ اس فَلْ مَعْنَمِ اور جب اس فَلْكُر كَ سريتَ يا دوى قبول كا تومين في كه جنگ اور غيمت كى خوشخرى سن لو اور اس سے ميرى غرض يونتى كه ميں اس يربار و الول -

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌ وَإِنَّهُمْ صَرِيْحُ لُوَّي لِأَشْمَاطِيْطُ جُرُهُمِ اللهِ مَاطِيطُ جُرُهُمِ ا (اس بات پر)غور کرلوکہ بیلوگ خالص نسب والے میں اور خاص تو کی کو اولا و ہیں جرہم سے خط ملط ہونے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَغُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ عَيْرِ حَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مشكم ہے ميرى ملاقات) كسى سوار كے رات كے تھوڑے ہے وقت ميں ٹھيرنے كى مى تقى جونا دارى كى احتياج كے بغير كسى مى وكوشش كے لئے آيا ہو۔

## غزوهٔ فی امر

جب رسول القد منافیقیلم غزوہ سولیق ہے واپس تشریف لائے تو تقربیاً ذی الحجہ کے بوقی جھے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فر مایا۔ پھرغطفان کے لئے نجد کا ارادہ فر مایا اوراس کا نام غزوۂ ذی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ برعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن انتخل نے کہا کہ صفر کا بورامہینہ یا اس کے قریب آپنجد ہی میں رہے پھر مدینہ والیس تشریف لائے اور کو کی جھڑپنبیں ہو کی اور رہتے الاول کے باقی حصے یا اس میں سے پچھتھوڑے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارے۔

## بحران كاغر وة الفرع المنافق

پھر قریش سے مقامعے کے ارادے سے رسول اللہ سن تیز کے تشریف لے چلے۔ ادر بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کوجا کم مقرر فر مایا۔

ابن اسحق نے کہاحتی کہ بحران تک پہنچے جوضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہیج آل خراور جمادی الا ولی میں قیام فر مار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔



رسول التدمن الله عن فرکورہ غزوے کے اثناء میں بنی قدیقاع کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ اور بنی قدیقاع کا بیہ واقعہ تھا کہ رسول الله منگی نظیم نے انہیں سوق بنی قدیقاع میں جمع فر مایا اور ارشا دفر ، یا .

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا خُذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ البِّقْمَةِ وَأَسْلِمُوا

''اے گروہ یہودقریش کی میں مزائے ترول سے القد سے ڈرواورا سلام اختیار کرو''۔ تو انہوں نے کہا اے محمد (منابیّیونم) تم سمجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم ( کی طرح) ہیں۔ ( کہیں ) تم اس

تو انہوں نے کہ اے محمد (منگیریم) تم بھتے ہوکہ ہم بھی تمہاری قوم (کی طرح) ہیں۔ (کہیں) تم اس وھو کے میں ندر ہن تم نے ایسے لوگول سے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات ندھیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع پایا۔ ہماری بیرحالت ہے کہ والقدا اُر ہم تم ہے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم (خاص

فتم کے )لوگ ہیں۔

ابن انتخل نے کہا کہ مجھے نے بین ٹابت کے لوگوں کے آزاد کردہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہے اور انہوں نے ابن عبس سے روایت لے کربیان کیا انہوں نے کہا کہ یہ آبیس انہیں لوگوں کے متعلق تازل ہو کیں۔ انہوں نے انہیں انہیں کوگوں کے متعلق تازل ہو کیں۔ ﷺ قُدُ کُن کُدُو اُستَغْلَبُون وَ تَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَہِنْسَ الْمِهِ الْحَدُّ قَدْ کَانَ لَکُمْ آیا ہُو فَیْ فِیْ فِنْتَوْنِ الْمُتَعَانَ الْکُمْ آیا ہُو فِیْ فِنْتَوْنِ الْمُتَعَانَا ﴾

(اے بی) ان لوگوں ہے کہددے جنہوں نے کفرکیا ہے کہ تو گفتریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف بہت کے جو کے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ دو جماعتیں جو مقابل ہوئیں بے شہداس ہیں تبہارے لئے نشانی تھی۔ یعنی رسول اللہ مُظَافِیْن کے بدری صحابی اور قریش'۔
﴿ فِنَهُ تُعَانِلٌ فِی سَبِیْلِ اللهِ وَ أُخُولَى کَافِرةَ یَرُونَهُ مِی مِثْلَیْهِمْ دَرَاْیَ الْعَیْنِ ﴾

(اکیکہ جماعت (تو) اللہ کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے ہے دگن و کی میں اور یہ کی اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے ہے دگنا و کی میں اور یہ کی دوسے بیل (اور یہ) و کی ما آئے کھی (ہے)'۔
﴿ وَاللّٰهُ یَوْیِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِنَّا فِی الْاَبْصَادِ ﴾

(اور اللہ یوییڈ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِنَّا فِی الْاَبْصَادِ ﴾

(اور اللہ یکی مدد ہے جس کی چاہے تا مُدکرتا ہے بے شبہداس (واقعہ) میں بینائی والوں کے لئے عبرت ہے'۔

ابن آنخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنا دہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہود یوں میں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عبد کوتو ژویا جوان میں اور رسول اللّه مَثَّلَ تَقِیْقُ میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیا نی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کے عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قدیقاع کا واقعہ یہ تھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا بچھ سامان بیچنے کے لئے لائی اور بنی قدیقاع کے بازار میں اسے بچ کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی انہوں نے اس کا چرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الاکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا سر کھل گیا (اور) ان سجی نار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا سر کھل گیا (اور) ان سجی نے اس کی (خوب) ہنسی اڑ ائی وہ چلائی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اس سنار پر جملہ کیا اور اس کو آل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے دالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پر تختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے مقابعے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے ایدا وطلب کی آخر مسلمانوں کو غصر آگیا اور ان میں اور بئی قدیقاع میں فساد ہو گیا۔

ابن اسخی نے کہا کہ جھے ہے عظم بن عمر بن قمادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ اَن کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا تھم مانے پروہ اتر آ ئے۔اور جب اللہ (تعالیٰ) نے آپ کوان پرقدرت عطافر مائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے محمد (مَنَّ اللَّهِ اَنَّ اَن تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے محمد (مَنَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ابن بشم نے کہا کہ اس زرہ کا نام ذات الفضول تھا۔

ابن ایخ نے کہا پھر رسول القد مَلَ اَلَّهُ اَلَٰ اِللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ابن ہشام نے کہا کہ رسول القدمنی تیکی ان لوگوں کواپنے محاصرہ کرنے کے زمانے میں مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوحا کم مقرر فر ، یا تھا اور آپ کا محاصرہ کرنے کا زمانہ پندرہ روز کا تھا۔

ابن اکمی نے کہا کہ جھے ہے ابوائحق بن بیار نے عباد ۃ بن الولید بن عبدۃ بن الصامت کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بن قبیقاع نے رسول القنظائی کے جنگ کی تو ان کے معاطمے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے روک تھام کی۔ اورعباد ۃ بن الصامت جو بن عوف ہی میں سے ایک فر دھے اور بن قبیقاع کے طیف ہونے کا ان کو بھی وید بن تعلق تھا جیسا عبداللہ بن الی بن سلول کو تھا۔ رسول اللہ مُن اللہ اللہ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے آگے ان کے حلیف ہونے سے دست برداری کی اور اللہ اور اس کے رسول من اللہ کا اللہ کا اور کر ان لوگوں سے منجدگی افتیار کی اور ان کے حلیف ہونے سے دست برداری کی اور اللہ اور اس کے رسول اللہ من اللہ اور اس سے رسول اللہ من اللہ اور اس کے رسول اللہ من اللہ اور ایمان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کفار کی دوئی اور ان کے حلیف ہونے سے بیزاری ( کا اظہار ) کرتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ بن انی اور ان کے متعلق سور و کا اگر آئے ہوں : کا نزول ہوا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ وَالنَّعَارِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾

"اے وہ یوگو جو ایمان دائے ہو یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ۔ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جوشخص ان سے دوست رکھے گا وہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہہ اللہ فل لم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھ تا۔ (اے مخاطب) پس تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ہے دکھے گا کہ ''۔

اس سے مرادعبد اللہ بن انی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنُ تُصِيْبَنَا دَانِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنَفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهْؤُلاَءِ الَّذِيْنَ أَقُسَمُو بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

'' وہ جدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم پر کوئی آفت نہ آجائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرہ ئے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (سے سرفرازی) دیتو ان لوگوں نے جو بات اپنے نفول میں چھپار کھی ہے۔ اس پر پچتا کیں گے۔ اور ایمان دارکہیں گے کیا یہ وہ کاوگ ہیں جنہوں نے امتد کی تشمیں اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اور اس کے بعد کا وہ تمام بیان اللہ تعالیٰ ہے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فرمایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللہ اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ایما ندار تنصاور بنی قدیقاع کی محبت اور ان کے حدیف ہونے سے علیحد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْمُغْلِحُونَ ﴾

''اور جو تحض الله اوراس کے رسوں اوران لوگوں سے دوستی رکھے جوایمان لائے ہیں تو بے شبہہ اللہ والی جم عت ہی بروان چڑھنے والی ہے''۔

نجد کے چشموں میں ہے مقام القرۃ کی طرف زیدبن حارثہ کا سربہ





نے تریش کے قافلے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے القر دہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ ویچکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلند تا چرجن میں ابوسفیان سے اس راہ کے چلند تا چرجن میں ابوسفیان سے اس راہ کے چلند تا چرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی چ ندی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تنجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی متی ۔ ان لوگوں کی تنجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کی تنجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے چھمعہ وضہ دے کرساتھ لے لیا تھی۔ ان لوگوں سے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو پچھمعہ وضہ دے کرساتھ لے لیا تھا کہ وہ واس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بن سہم کا حلیف اور بنی عجل میں سے تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ الل

دَعُوْا فَلَجَانِ النَّمَامِ فَدُحَالَ دُونَهَا جِلاَدٌ كَأَفُواهِ الْمَخَاضِ الْأُوَادِكِ مَنْ مَلَى جَعُولُ فَلَمَ النَّيَ النَّامِ فَدُحَالَ دُونَهَا كَ (اورتمهارے) درمیان ایس تیز (تلواریں) حاکل ہوگئی ہیں جو پیلو کے درخت کھانے والی حالمہ اونٹیوں کے منہ کی طرح (خوف ناک) ہیں۔

بِالْمِدِی دِ جَالِ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ وَأَبْصَادِم حَقًّا وَأَبْدِی الْمَلَائِكِ بِالْمِدِی دِ جَالٍ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ مِی جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیق مدد (مُدکورہ تلواریں) ان لوگول کے ہاتھول میں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیق مدد کرنے والے کی طرف ہجرت کی ہواور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔

إِذَا سَلَكُتُ لِلْغَوْدِ مِنُ بَطُنِ عَالِمِ فَلُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ٹابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب بن عبد المطلب نے ویا ہے۔ عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔

## کعب بن اشرف کافتل کعب بن اشرف کافتل

ابن ایحق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ یہ ہے کہ جب بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارثہ (مدینہ کے )نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبد اللہ بن رواحہ او نیجے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری کے کرآئے جنہیں رسول اللہ مُنَافِیْکُم نے مدینہ جس رہنے والے مسلمانوں کو اطلاع دینے کے لئے روانہ فر مایا تھا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو فتح عنایت فرمائی اور شرکین کے فلاں فلاں افراد قتل ہو گئے تو۔عبداللہ بن المحفیف بن ابی بردة الظفری اورعبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن حمر بن قبادہ اور مسالح بن ابی المه المحفیف بن ابی بردة الظفری اورعبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن حمر بن قبادہ اور مسالح بن ابی المه بن سول کی روا بتوں کے بیا کہ سے جن بی برایک نے بعض واقعات مجھے بیان کئے بیں۔انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کو جو خطی کی شاخ بن بہان جس سے تھا اور اس کی باں بن النفیر جس سے تھی جب یہ جربیجی تو اس نے کہا کیا (یہ) خبر سے حکے اللہ کرتے ہو کہ محمد (مَنَّافِیْکُمُ) نے ان لوگوں کو آئی کیا ہے جن کے مام یہ دونوں یعنی زید وعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ نام یہ دونوں یعنی زید وعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ سے۔ اور جب اس وشمن خدا کو اس خبر کا یقین ہوگیا تو (وہاں سے) نکلا اور مکہ آیا اور المطلب بن ابی وداعہ بن ہوگیا تو (وہاں سے) نکلا اور مکہ آیا اور المطلب بن ابی وداعہ بن میں عبد بانی وداعہ بن اس کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور میدرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُنْ الیکہ کی اور اللہ کی المور بو کی انہوں کی اور بیرسول اللہ میں میں میں میں میں اللہ کی میز بانی اور عزت کی اور بیرسول اللہ مُن المور کی المور کی

قلیب والوں میں سے ان قریش پرجو بدر میں قل ہوئے تھے مرھیے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔ طکحنت کے طبی بکڈر لِمُهُلَكِ أَهْلِهِ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بدر کی چکی (جنگ) اپنے ہی لوگوں کو برباد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئیس) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمُ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لوگوں كے مردارائے ہى دوضوں كے اردگردلل كے گئے (تو) بعيد (از قياس) نہ مجھو كيونكه بادشاہ بھى چير جاتے ہیں۔

كُمْ فَدُ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ فِي بَهُجَوْ تَأْوِى إِلَيْهِ الطَّيْعُ كَتَّخْ شَرِيف كُورِ عِرِ عِرِ اوررونِق والعصيب مِن جَلَا هُوئَ بِين جَن كَ پِاس تا دار پناه لياكرتے بين -

طَلْقِ الْیَدَیْنِ إِذَا الْکُوَاکِ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْفَالٍ یَسُوْدُ وَیَوْنَعُ كَارِتِول کے مِندنہ برسانے کے وقت (بعنی قط سالی میں) بھی ہے روک خرج کرنے والے (دوسروں کے) بوجھ اپنے سرلینے والے سروار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ ویکھوٹی اُنٹو کُٹ اُنٹو کُٹ اُنٹو کُٹ کُٹ یَخْزعُ وَیَقُولُ اَنْوَامٌ اُنٹو بِسُنْحِطِهِمُ إِنَّ اَنْنَ الْاَنْسُرَفِ ظُلَّ کُٹ یَخْزعُ بِسُنْحِطِهِمُ إِنَّ اَنْنَ الْاَنْسُرَفِ ظُلَّ کُٹ یَخْزعُ بِسُنْحِطِهِمُ إِنَّ اَنْنَ الْاَنْسُرَفِ ظُلَّ کُٹ یَجْزعُ مُ

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نارامنی سے میں خوش ہوتا ہوں (بی غلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کودھڑ کالگاہوا ہے۔

صَدَقُوا فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ۚ ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وہ ل کئے محئے زمین نے اپنے لوگوں کو دهنسالیا ہوتا اور ياره ياره جو كئ ہوتى \_

صَارَ الَّذِي أَثَرَ الْحَدِيْثَ بطَعْنَةِ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کرزندہ رہتا پھڑ پھڑا تار ہتا(اور کچھ) نہ سنائی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوا مجھے خرملی ہے کہ ابوا مکیم کے تل کے سبب سے تمام بن المغیر وک ناک کٹ کن اور ذکیل خوار ہو گئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَة وَمُنَبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبْعُ اورربیعہ کے دونوں بیٹے بھی اس کے پاس ( چلے محنے ) اور مدہ بھی ۔ (یہ ) مقتولین (ایسے تھے كى نے)ان لوگوں كے سے (رتبے يا صفات) حاصل نہيں كے اور (نه) تبع نے۔ نُبِنْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمْ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن مشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوعِ وَإِنَّمَا يَحْمِيْ عَلَى الْحَسَبِ الْكُرِيْمُ الْأَرْوَعُ تا کہ جتموں کو لے کریٹر ب سے مقابلہ کرے اور (پیج تو یہ ہے کہ) آبائی شرافت کی حفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ اس قول 'تبع ' اور اسر بسنعطهم' کی روایت ابن ایخ کی نیس بلکہ دوسروں کی ہے۔

ا بن آطق نے کہا پھر حسان بن ٹابت الانصاري ثناء ونے ان کا جواب دیا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُفُبٌ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآنسووں کے محونث دوبارہ پلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہوہ سنتا ہی نہیں۔

فَابُكِیْ فَقَدْ أَبُكَیْتَ عَبْدً رَاضِعًا شِبْهَ الْكُلَیْبِ إِلَى الْكُلَیْبَةِ يَتْبَعُ تونے كمینے غلاموں كوتو (بہت کھ) رلایا (اب) توروجس طرح كم عمركتا كم عمركتا كے بعدة واز تكالتا ہے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحُمٰنُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوهُ وَصُرِّعُوْا اور جَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْهِيلِ الرَّمِن الوَّكُولِ فِي الرَّحْمُن فِي الرَّمِن الوَرِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّه

وَنَجَا وَ أَفُلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَةً شَعَفَ يَظُلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران میں سے جو شخص نج نکلا اور بھاگ گیا اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اور اس (ہمارے سردار) کے خوف سے بھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر کوحسان کے ان اشعار سے انکار ہے اور ان کا قول''ابکاہ تعب'' کی روایت ابن آخق کے سواد وسروں ہے ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سلمانوں میں کے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور یہ **لوگ** بنی امید بن زید کے حلیف تھے اور بیالجعا در ہ کے نام سے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

بَكَتْ عَيْنُ مَنْ بَكْمَى لِبَدْرٍ وَأَهْلِهِ وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُوَّى بُنُ غَالِبِ بِرَاور بدروالوں پرجن كواس نے رلا يا ان كى آئھتو روئى ليكن لوئى بن غالب والوں كوتو اس كة نسووں كور برے كھونٹ يلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَراى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں گتھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑو**ں کے** درمیان ہیں۔

فَيَعْلَمُ حَقَّا عَنْ يَقِيْنٍ وَيُبْصِرُوا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّحٰى وَالْحَوَاجِبِ لَوَانِينَ عَلَى الْمُحَوَاجِبِ لَوَانِينَ عَلَى الْمُحَوَاجِبِ لَوَانِينَ عَلَى الْمُحَوَا وَرَبُوولَ كَيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أَلَا فَازْجُرُواْ مِنْكُمْ سَفِيهًا لِتَسْلَمُوا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ عَيْرَ مُقَادِبِ سنو! تم ابن نادانول كو دُانوْ تاكه اليي بات سے تم بنچ رہوجو نامناسب حالات پيداكر تى

اُنَشُنَّمُنِیُ اَنُ کُنْتُ اَبْکِی بِعَبْرَةٍ لِقَوْمٍ اَنَانِی وُدُّهُمْ غَیْرُ کَاذِبِ کَادِبِ کَادِهِ کِی اِن کُنْتُ اَبْکِی بِعَبْرَةٍ کِی لِقَوْمِ اَنَانِی وُدُهُمْ غَیْرُ کَاذِب کیادہ مجھاس وجہ سے برا بھلاکہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَاِتِیْ لَبَالَا مَا بَقِیْتُ وَزَاکِرٌ مَآثِرَ فَوْمٍ مَحْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گا روتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی اچھائیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں ظاہر ہے۔

لَعُمْرِی لَقَدُ کَانَ مُرَیْدُ بِمَغْزِلِ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتُ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ الْحَمْرِی لَقَدُ کَانَ مُریْدُ بِمَغْزِلِ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتُ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ الْحَمْرِي مِركَاتِم بِدِلِ الْحَمْلُ الْعَالِين اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَحَقَّ مُرَيْدٍ أَنْ تُجَلَّأُ لُوفَهُمْ بِشَيْمِهِمْ حَیَّ لُوَّيِّ بْنِ غَالِبِ جَی بَنْ عَالِبِ جَی بَنْ عَالِبِ جَی بن غالب کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو گئے ہیں کدان کی ناکیس کٹ جائیں (اور وہ ذیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِيْبِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَرِ وَفَاءً وَبَیْتِ اللّٰهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللّٰهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللّٰهِ کَانِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَرِ وَمِیان ہے! وفاداری کے لحاظ سے بی مرید (سے بدلہ لینے) کا بناحق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عور توں کے متعلق عاشقانہ شعر کیج اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول القدم کی ٹیٹائم نے فر مایا۔ جیسا کہ عبدالقد بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا نِمَ نَوَ کُتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ كَمانا بِينَاتَم نے كيوں چھوڑ ديا۔ انہوں نے كہايار سول اللہ! ميں نے ایک بات آپ سے عرض تو كردى لیكن مجھے خبر نہيں كہ ميں اپناوعدہ پورا بھى كرسكوں گايانہيں۔

فرمايا:

اِنَّمَا عَلَیْكَ الْجَهُدُ \_ تمہارے ذیت تو صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف ہاتیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ دَٰلِكَ.

جوهمهیں مناسب معلوم ہوکہو کتمہیں ایسی باتیں جائز ہیں۔

غرض اس کے تل کے لئے محمہ بن اسلمۃ اور ساکان بن سلامۃ بن قش جو بنی عبدالا شہل میں سے سے اور ان کی کئیت ابونا کلمتھی اور وہ کعب بن اشرف کے دود ھیٹر یک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن قش عبدالا شہل بی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معافہ بن اشہل بی کے اور بنی ھارشہ میں سے ابوعبس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور ابونا کلم سلکان بن سلامۃ کو ویٹن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچ اور گھنٹہ بھر (تک) اس سے (ادھر ادھر کی) با تیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار مناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوس اے ابن اشرف میں تیرے پاس ایک مفرورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں کین میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس محض کا آٹا تا مارے دیشن ہو گئے ہیں اور کہاں کی وجہ سے عرب ہمارے دیشن ہو گئے ہیں اور ہاری را ہیں ایک تی مارر ہے ہیں (لیعنی سب مل کر ہمارے فالف ہو جمئے ہیں)۔ اور ہماری را ہیں منقطع ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے ۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے ۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نیچ برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں کہم اور ہمارے بال نیچ آفت میں جبتال ہوگئے ہیں۔

کعب نے کہا ہیں الا شرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ ! نجداس ہیں (اس سے پہلے بھی) یہ بات تھے کو جتاتا رہا ہوں اور اس کا بھی بتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا ہیں چاہتا ہوں کہ پھے غلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( بھے نہ کھی) رہن رکھیں گے اور تیر ہے بھرو سے کے قابل کا م کریں گے۔ ( کیکن ) اس میں تو پھے احسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رہن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میر سے ساتھ اور میر سے دوست بھی ہیں جن کی رائیں میری رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لا وُں ان کے ہاتھ بھی تو ( غلہ ) فروخت کراور اس میں پھی میر بانی بھی ہو۔ ہم تیر سے پاس ( استے ) ہتھیا رہی رکھیں گے جن سے اس کی قیمت پوری ہو سکے۔ ( اس طرح ) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر ( نگائے ) آ کیں تو یہ چونک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری فیر سنائی اور ان سے کہا کہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ مشربوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہاس نے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپی عورتوں کورہمن رکھو گے تو انہیں نے (بعنی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالانکہ تو اہل یثرب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت)ر کھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیاا ہے بچوں کورہمن رکھو گے۔

ابن انتحق نے کہا کہ مجھ سے تو ربن زید نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس میں پین کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله مُؤَلِّيَّةُ ان کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے مجھے۔ پھر انہیں بھیج دیا اور فرمایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''الله کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فر ما''۔

اس کے بعدرسول اللہ مُنْ الْحِیْمُ اپنے بیت الشرف تشریف لائے اور وہ چا ندنی رات تھی وہ سب چا اور اس کی گڑھی تک پہنے گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑ ابی زبانہ ہوا تھا (آ واز س کی گڑھی تک پہنے گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہو کہ تھی آ دی ہوا ور جنگی لوگ کر اپنے لحاف میں سے نکل پڑا تو اس کی عورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آ دی ہوا ور جنگی لوگ ایسے وقت نے ہمیں اتر اگر تے ۔ اس نے کہا یہ ابونا کد ہے۔ اگر مجھے سوتا پاتا تو بیدار نہ کرتا۔ اس کی عورت نے کہا بخدا مجھے اس کی آ واز میں شرارت معلوم ہور بی ہے راوی نے کہا کہ کعب کہنے لگا جوان مرد تو وہ ہے جو نیز ہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ا اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ا اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے

ر ہے۔ پھرانہوں نے کہاا ہے ابن اشرفشعب العجورتک چلنے کے لئے کیاتمہارے یاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باقی حصدہ ہاں بات چیت میں بسر کریں ۔اس نے کہا اگرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلتے ہوئے نکلے اورتھوڑی دیرتک چیتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ہے زیا دہ مجھی کوئی رات میں نے نہیں ریکھی ۔ پھر پچھے دیر چلے اور دوبارہ ویسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر پچھ دیر چلے اور و ہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو مار وان سبھوں نے اس پر ضربیں لگائمیں ( نگر ) ان کی تلواریں ایک دوسرے پریڑنے لگیں اور پچھے کارگر نہ ہوئمیں \_محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تبواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپی چیمری یا د آئی جومیری تلوار ہی میں تھی۔ میں نے اسے لیا اور اس دشمن خدانے ایک ایس چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس برآ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ن ف کے بنچے رکھ کر پوری قوت سے کام لیا یہاں تک کہ وہ ناف سے بنچے کے حصے تک پہنچ گئی اور دشمن خدا گر پڑ ااورالحارث بن اوس بن معاذ بھی زخی ہو گئے ۔ان کےسریا پاؤں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تکواریں تکی تھیں۔کہا کہ پھرہم چلے اور بی امیہ بن زیداور بی قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر سے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے ۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس چھپے رہ گیا اور خون بہنے کی وجہ ہے بہت کمزور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در کھہرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہمارے یاس پہنچ گیا۔ کہا پھرتو ہم نے اس کوا تھالیا اور رات کے آخری جھے میں اس کو لے کررسول التدمُ فَاتِیْزُ کم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نی زیڑھنے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ ہاہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قبل کی خبر سائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پر لب (مبارک) لگادیا اور وہ اور ہم سب ا پے اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے مبح کی ( تو دیکھا کہ )اس میمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرنگا ہوا تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیشعر کے۔

فَعُوْدِرَ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَرِيْعًا فَذَلَتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ آ آخران میں سے کعب بچپاڑ دیا گیا اور اس کے پچپڑنے کے بعد بنی النظیر ذلیل ہو گئے۔

عَلَى الْكَفَيْنِ ثُمَّ وَقَدْ عَلَيْهُ بِإِيْدِينَا مُشَهَّرَةٌ دُكُوْدُ وه و بال بَصْلِيوں كے بل پڑا تھا اور ہمارى ہاتھ كى بر ہنہ تيز (تلواريس) اس پر چھائى

بِأَمْرٍ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَثَالِثَمَا عُمَام ہے بنی کعب کا ایک مخص رات کے وقت خفيه طور پرکعب (بن اشرف) کی طرف چلا جار ہاتھا۔

فَمَا كَرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ وَ مَحْمُونٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُوْرُ پس اس نے اس کے ساتھ حالبازی کی اور حالبازی ہے اس کو اتارا اور (اپن ذات پر) بھروسہ کرنے والا اور جراُت والامخض قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں جو جنگ بی النفیر کے متعلق ہے ان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن ابی الحقیق کے قل کے ذکر میں حسان بن ٹابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزائے خیر اللہ (تعالیٰ) ہی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَحًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید ( چپکتی ہوئی) ہلکی ( تلواریں ) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی ظرح اکڑتے ہوئےتم لوگوں کی طرف جار ہے تھے۔

حَتَّى أَتَوْكُمْ فِي مَحَلِّ بِلَادٍ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے یاس تہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید ( حیکتی ہوئی ) تیزی سے قتل کرنے والی (تکواروں) ہے تہہیں موت ( کا پیالہ ) بلادیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ِ ، ` جو ) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تنے (اور ) جان و ال کوت و کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جاننے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی انحقیق کے قتل کا واقعدان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پر بیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف '' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں کی ہے۔

## محیصه اور حویصه کا حال

این آئی نے کہا کہ رسول الله مُثَاثِیَّا کِی فر مایا: مَنْ ظَفِوْ تُنَمْ بِهِ مِنْ دِ جَالِ یَهُوْ دَ فَاقْتُلُوْ هُ . " یہود یوں میں ہے جس برتم فتح یا وَاس کو تل کردو"۔

ائی لئے معیصہ ابن مسعودا بن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ معیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجیرعة بن حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمرو بن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة رجمله كرديار

ابن مشام نے کہا کہ بعض ابن سبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تا جرول بیس تھا اور ان سے خلا ملا رکھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس آگر کر دیا۔ اور حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محصہ سے عمر بیں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کوئل کر دیا تو حویصہ ان کو مار نے گئے اور کہنے گئے۔ ارے دشمن خدا کیا تو نے اس کوئل ہی کر ڈ الا ہیں نے ہا اللہ کہ تم اس کے مال بیس سے پچھنہ پچھ تیرے ہیں بی جر بی (بیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا بیس نے ہا واللہ اس کے قال بیس سے پچھنہ کچھ تیرے کہا گروہ مجھے تیرے قبل کا بھی تھم دے تو تیری گردن ہیں مار دول۔ کہا کہ واللہ تو یصہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے بیہ کہا بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (منز الحرف کے اس کہا ہاں واللہ اگروہ مجھے تیری مجی گردن مار نے کہا ہاں واللہ اگروہ مجھے تیری مجی گردن مار نے کہا ہاں واللہ جس دین نے کہتے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ دیں (تو) ضرور (تیری گردن) مار دول گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے کہتے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ منرور ایک بجیب چیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ کی نبرائے۔ اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا۔ محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَتْلِهِ لَطَبَّقُتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاضِبِ مِيرَى مال كَابِينَ الْمِنْ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَتْلِهِ مِيرَى مال كَابِينَ (ميرا بِعانَى) ملامت كرتا ہے (اس لئے كہ میں نے ابن سدیہ كولل كردیا حالا نکر) اگر مجھے خود اس كے قال كا بھى تھم دیا جائے تو اس كے كانوں كے بیچھے كی دونوں بڈیاں سفید

يرت ابن بشام ع صددوم

(چَکتی ہوئی) کا شنے والی (تلوار) ہے ضرور کا ث دوں۔

حُسَامٍ كَلَوُن الْمِلْحِ أُخُلِصَ صَفَّلُهُ مَتَى مَا أَصَوِّبُهُ فَلَهُسَ بِكَاذِبٍ (الیم) تکوار ہے جونمک کے رنگ کی ہی اور اس کی میتل خالص ہو۔ جب میں اس ہے وار کروں تو غلط (یڑنے والی) نہ ہو۔

وَمَا سَرِّنِي أَ يِّي فَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصُراى وَمَأْرِب اور مجھے کیا خوشی ہوگی کہاہئے مطیع ہونے کے لحاظ ہے بچھے قبل کر دوں اور (میرے اور تیرے )

ہم دونوں کے زرمیان بفتری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہرسول للمُظَافِينَا جب بن قريظ يرفع ياب موعة وآب ناس من سے جارسوك قريب يبودى مردول كوكرفآرفر مايا وربیلوگ بنی الخزرج کےخلاف بنی الاوس کے حلیف تھے جب رسول الله مُنَا اللهُ عَلَیْم نے ان کی گرونیس مارویے کا عم فر مایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مارنے کے اور اس سے انہیں مسرت ہور بی تھی۔ رسول الله مَثَاثِيَّةُ مِنے بخزرجیوں کوملاحظ فر مایا کدان کے چروں برمسرت جھائی ہوئی ہے اور بنی الا دس کوملاحظ فر مایا کہان بروہ رنہیں ہے تو آپ نے خیال فر مایا کہ یہ بات اس عہد و بیان کے سبب سے ہے جواوس میں اور بی قریظہ میں تھا ر بی قریظہ میں سے مرف بارہ آ دی باتی رہ کئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا ہاوس کے دودوآ دمیوں کوئی قریظہ کا ایک ایک آ دمی عطافر مایا اور فرمایا۔

لِيَضْرِبُ فُلَانٌ وَلَيُدَقِفُ فُلَانٌ.

''کہ فلا ل مخص کیل کرے اور فلا ں خاتمہ کر دے''۔

انہیں عطا فرمائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ انہمی تھا جو بی قریظہ میں بڑے رہنے والا تھا۔اس کو ۔ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ أَسِيار اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِل مى كەوەقربانى مىس ايك سال كالجراذ ئى كريى \_اورفر مايا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيِّصَةُ وَلَيُدَوِّفُ عَلَيْهِ أَبُوْبُرُدَةً.

· ' کەمجىھىداس كولىل كريں اور ابو برد واس كا خاتمەكر دي' ' ـ

تو محصد نے اس برابیا او جھا) وارکیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کردیا۔ تو مه نے جواس وقت کا فرنصے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کیا تو نے کعب بن یہود اکونٹل کر ڈالا۔اس نے اں۔حویصہ بنے کہا کہ ن بخدا تیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کچھ چرنی پیدا ہوئی ہوگی۔اے

## الاسلام هددر این برن این برن ای برن این برن ای برن این برن این برن ای برن این برن برن این برن

محیصہ تو ہڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ جھے اس کے قبل کرنے کا ایسی ذات (مبارک) نے تھم دیا ہے کہ اگروہ جھے تیرے کی کا بھی تھم فر مائے تو میں تخفے بھی ضرور قبل کردوں اس کواس کی بات سے بڑا تعجب بوا اورائی تعجب کی حالت میں وہ چلا ممیالوگوں نے بیان کیا ہے کہ دہ دات بھر جا گار ہا اوراپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کی حالت میں وہ چلا ممیالوگوں نے بیان کیا ہے کہ دہ دات بھر جا گار ہا اوراپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح بھوئی تو وہ دکھنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیق) دین بھی ہے۔ اس کے بعد نبی منافق تا ہے ہے اس کے بعد نبی منافق تا ہے۔ فرہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافق تا ہے۔

ابن الخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُثَاثِیَّتُم کا قیام بحرین سے تشریف آ دری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔ اور قریش نے ماہ شوال سیے ہجری میں آپ سے (مقام) احد میں جنگ کی۔

## تست

WOLLD WAR